ایک محبت سوافسانے

اشفاق احمه

صاحب جی کے نام

## ترتيب

| 4   |
|-----|
| 11  |
| 21  |
| 27  |
| 38  |
| 49  |
| 54  |
| 75  |
| 81  |
| 91  |
| 103 |
| 121 |
| 138 |
|     |

توببه

میرے اس طرح ایک دم سگرٹ چھوڑنے پر بھی حیران ہیں اور جب کوئی مجھ سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو آپ ہی کہیے میں کیا جواب دوں۔ یہی نا کہ مضر چیز تھی چھوڑ دی۔

جب میں نے شارع عام میں سگرٹ پینے شروع کردیے تواتی نے دس دس کے دونوٹ میرے ہاتھ پر کھ کرکہا'' لے آج سے تو بہ کرکہ آئندہ سگرٹ پیوں تو اپنی اتنی کاخون پیوں'۔ میں نے نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ کان تھجایا۔ ناک صاف کی مگلے کی خراش دورکر کے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور تو بہ کرلی۔ انھوں نے فرطِ محبت سے میری پیشانی چوم لی۔ وہ میری صحت کے متعلق ہروقت بریشان رہتی تھیں۔

دوسرے دن جب وقت دیکھنے کے لیے انہوں نے میرے کوٹ کی غلط جیب میں ہاتھ ڈال دیا جہاں بجائے فیور لیوبا کے ولز کی ایک ڈبیا پڑی تھی تو میں نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کرلیا۔جسم پر پسینے کی ہلکی سی پورش ہوئی۔اور دس دس کے دونوٹ اورا یک بوسہ میرے ماتھے پر'' ینٹی فلوجس ٹین' کے بلستر کی طرح چٹ گئے۔اتی نے کہا'' پونے دس' اورا باجی لفافے پر پہتہ لکھ کر بولے'' لے بھی ترے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں اعجاز''۔۔۔۔'' کیا'' میں نے پھر کروٹ بدلی۔۔'' تو سگرٹ پینا چھوڑ اور اس کے وض جو انعام چا ہتا ہے ہم سے مانگ لے۔گرہو ہماری بساط میں''۔اتی کا چہرہ دم بھر کے لیے متغیر ہوا۔

پھرانہوں نے روئی کی ایک چھوٹی سی پھریری'' پین کلز' سے تر کر کے داڑھ میں رکھ لی اور کروشئیے سے دبانے لگیں۔وہ نوآ موز جواری تھیں۔کل ہی انہوں نے بیس روپدیکا داؤا تا سے پوچھے بغیر لگایا تھا اور ہارگئ تھیں۔''سی سی'' کرتے ہوئے وہ اپنی ہار بھی پھریری کے ساتھ کروشیے کی مدد سے دباتی رہیں۔

' بمجھے منظور ہے' میں اٹھ کر بدیٹھ گیا۔

انہوں نے سگرٹ سلگایا اور دیاسلائی کی بجھی ہوئی تنلی کان میں پھیر کر بولے۔

"توبتا پھر؟"

"سائكل لے ديجيئ مجھاس كى سخت ضرورت تقى۔

دو مرتیرے پاس ہے جو' وہ حیران رہ گئے۔جیسے میں اسے گروی رکھ آیا ہوں۔

''وہ کوئی سائیکل ہے'' میں نے اپنے چہرے پر طنز اور حقارت کی ساری علامات پیدا کر کے کہا۔'' چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کیٹتے ہوئے بموں کوکٹڑی سے پیٹ رہا ہو''۔

"تو پھراہا جان مسکرائے۔

'' کہہ جو دیانی لے دیجیے۔اب میں اس سائیکل پر جاتا ہوا اچھا لگتا ہوں کیا؟ بی۔ایس ۔اے اچھا ماڈل ہے۔خوبصورت کا خوبصورت اورمضبوط کامضبوط۔ میں تو وہی لوں گا۔۔۔۔باتی سب بکواس ہے۔ ہے نا اباجی''۔وہ خود بھی بی۔ایس۔اے کو پہند کرتے

تھے۔میں نے تیرچھوڑا۔''یاڈیل کار نبجی''۔

" مرآج کل؟ ان دنول؟ \_\_\_ " وه سوچة موئے بولے میں دریے ہوگیا۔

گفنٹہ بھری بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ اچھامل جائے گی۔ گراس شرط پر کہ پھر بھی سگرٹ کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ ابّا جان کو اپنے سگرٹوں سے کتنا پیارتھا۔ ان کو میری صحت سے زیادہ اپنے سگرٹوں کی فکر تھی جو آئے دن ان کے ڈبے ساغوا کر لیے جاتے تھے۔ جب تک سائیکل گھرنہ بھی تھ کی میں نے سگرٹوں کی طرف آئھا تھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس ایک خیال میں مگن دل کوسٹی دیا کیے۔ نشہ کی طلب ہوتی تو شخنہ نے پائی کے دوجا رگلاس حلق میں انڈیل لیتے۔ اس سے سکیوں بھی ہوتی اور تکلیف بھی اور جس دن بندوق مار کہ سائنکل ہمارے ہاتھ میں آئی تو میرک پر چکرلگاتے اس کی ' درائی'' لیتے پانڈے بھی کی دوکان پر بھنچ کر چکے سے کونڈر کی ایک ڈبیا کوٹ کی جیب میں ڈال لی۔ دل کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ گردل کا کیا ہے۔

وه تودهم کتابی رہتاہے آہستہ نہ ہی ذرا تیز سہی۔

نوحہ عُم اور نغمہ شادی دونوں ہنگامہ پرور چیزیں ہیں اور ہم اس وقت نغمہ شادی والے ہنگاہے کو اپنائے ہوئے تھے۔ دونوں ہھا ئیوں کی شادی ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ہور ہی تھی۔ گھسان کارن تھا۔ خوب غل ہوا چخ بچا۔ ہرکوئی نفسانفسی اور آپادھا ئی کا شکار ہو گیا۔
سامنے کے میدان میں برات کے لیے شامیانہ نصب کیا گیا تھا۔ اینٹیں جوڑ کر شسل خانے اور موتریاں تیار کی گئیں۔ رونق بر مھانے کے لیے
رنگ برنگی جھنڈیاں نیلے پہلے بلب لگار کھے تھے۔ ہر دروازے پر سنہرے حرونوں والا ' ویل کم'' کا بورڈ بادل نا خواستہ لئک رہا تھا اور مرے
پر سودر "ے یہ کہ اس شور میں ایک بگڑا ہوالا وُڈسپیکر بھی اسی طرح کھیا دیا گیا تھا جیسے دیوالی کے پٹاخوں میں کسی نے بہت ہی بھو کھنے والے
کتے کو پٹے ڈال کر باندھ دیا ہو۔

جھےجس کمرے میں جگہ کی وہ ایک جعفری تھی۔ گھر کے ہیرونی برآ مدے کے آخری کونے میں۔ وہاں دوچار پہاں بچھی تھیں۔ ایک
کی اور گنجائش تھی۔ کیونکہ اس خالی جگہ میں اس تسم کی متعدد چیزیں پڑی تھیں جواٹھائی نہ جاستی تھیں یا جن کے سمیلنے پرکوئی دھیان ہی نہ دیتا
تھا۔ مثلاً پرانی چار پائیوں کا بان ، ٹوٹے ہوئے ڈمبل ، اکھڑا ہوا چرند ، بگڑا ہواسٹول لیمپ ، برف جمانے والی مثین کے چند تھے۔ الیک
چیزیں نہ تو گھر میں رکھی جاسکتی ہیں اور نہ ہی باہر کھینک سکتے ہیں۔ جعفری کے علاوہ ان کے لیے کوئی موزوں جگہ نہیں ہوسکتی۔ جعفری نہ گھر
ہوتی ہے نہ باہر۔ اور پچھانہی چیزوں کا ساحال ہمارا تھا۔ میرے ساتھ ایک تھانے وارصاحب بھی تھے۔ بیہ ہمارے ساتھ برات میں آئے
تھے یالڑکی والوں کے کوئی رشتہ دار تھے جھے اس کاعلم نہیں۔ بہر حال ان کا بستر دوسری چار پائی پرلگادیا گیا۔ گراس بستر کوان کا شرف حاصل
نہ ہوسکا۔ کھونٹی پروردی لٹکا کرا یہ عائب ہوئے کی ان کی آمد کا یقین ہی نہ ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھونٹی پروردی کہیں سے آکر

ساتھ والے کمرے کی دوکھڑ کیاں جعفری میں تھلتی تھیں۔ یہاں دونوں دلہنیں مانخھے بیٹھی تھیں۔ کھبی کھبار ہلکی سی کھسر پھسریا دبی دبی ہنسی کی آ واز اس کمرے سے بلند ہوتی اور پھرخاموثی چھاجاتی۔میری پائٹتی کی طرف میز پرایک گرامون اورایک ایمپلی فائر پڑا تھا۔ یہاں سے دوتاریں باہر بانس سے بندھے ہوئے بھو نپوکو جاتی تھیں اور سر ہانے کی طرف ایک تپائی تھی۔اس پرایک پھٹا ہوار سالہ اور اون کا دو تین گزلمباالجھا ہوا تا گایڑا تھا۔

تپائی پرسیاہی، جے ہوئے دودھاور کھڑے ہوئے پاٹس کے نشان تھے۔ دیوار پرتین سال پرانا اصغرعلی مجمع کی کے سوبرس کے راز والا کیلنڈر لٹک رہاتھا۔ چار پائی کے بنچان گنت پرانے بوٹ، سلیپر، سینڈل اور پوٹھوہاری جوتے پڑے تھے اور فرش پر گرد کے علاوہ سرخ سرخ بجری کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو جو توں کے ساتھ اندر چلے آتے تھے غالچے کی طرح بچھے ہوئے تھے۔ بیجگہ اچھا خاصا کمرہ ہی تو تھی۔ پھر یہاں بیٹھ کر ہرکوئی ادھرادھرکی ہرچیز کا جائزہ اچھی طرح سے لے سکتا تھا۔

جب برات شامیا نے میں وافل ہوئی تو ہرکوئی نظارہ کرنے دوڑ کر برآ مدے میں آگیا۔ ہم سب نے اجھے اچھے کپڑے پہنے تھے
اور گلے میں گیندے کے پھولوں کے ہارڈال رکھے تھے۔لیما برآ مدے میں نگے پاؤں کھڑی تھی۔ ججے دیکھ کرمسکرانے گئی۔ میں نے ہار
گلے سے اتار کرہا تھ میں پکڑلیا اس پروہ ہننے گئی اور میں نے گھرا کرا پناہار سابی کے گلے میں ڈال دیا۔ شد بالا کے جتے بھی ہار ہوں کم ہے۔
میں لیکھا سے بہت پہلے کا واقف ہوں۔ جب وہ آٹھویں میں تھی۔ نویں میں ہوئی۔ دسویں پاس کر لی اور جب وہ کالئے میں وافل ہونے کے
میں لیکھا سے بہت سے اس کی تھی ہوں۔ جب وہ آٹھویں میں خالہ کے ہاں آبیا کرتا تھا۔ یہیں سے اسے جانے لگا تھا۔ اس کا قد المبا تھا۔ رنگ لیا ہوئی کہ میں ہوئی جسور تھی وہوئی موئی کی طرح اتنی بیاری کی چھونے کو بی چا پتا۔ لال قلعہ وہ بالی کے جائب
سانو لا ، ناک بہت ستواں اور نیم ہاز کہی کہی بیکیں بند ہوتی جھوئی موئی کی طرح اتنی بیاری کی چھونے کو بی چا پتا۔ لال قلعہ وہ بالی کے جائب
گھر میں میں اس کی شکل کی ایک عرب لڑکی کی تصویر ہے۔ پر دُور کیوں جائے۔ آپ نے کوئی لیکھا نہیں دیکھی۔ لیے قد کی خوبصورت
آگھوں والی جس کے مربر پر ہمیشہ سفید بنیا دُن کا منتقشین دو پٹہ ہو۔ بس وہ بی تو ہا کیما اسے میں نے جب بھی و یکھا نے کوئی لیکھا! اسے میں نے جب بھی و یکھا نے کوئی لیکھا! اسے میں نے جب جاتے تو ایسا لگا کی اب
دیکھا جب وہ چاتی تو یوں معلوم ہوتا کی زمین اس کے نگھ پاؤں چوم رہی ہواور جب وہ زمین کے سینے سے چھٹ جاتے تو ایسا لگا کی اب
دیکھا جب وہ چاتی تو یوں معلوم ہوتا کی زمین اس کی کم میں ایک بہری پیدا ہوجاتی اور وہ نا چی ہوئی محسوں ہوئی میں ڈھلے ہوئے پاؤں بیتھر اور چھی میں ڈھلے ہوئے پاؤں بیتھر اور چھوں کی اور میں ہو۔ سانچے میں ڈھلے ہوئے پاؤں بیتھر اور چھی میں ڈھلے ہوئے پاؤں بیتھر اور چھوں کی ہوئی کی جو رہی کی اور کی مور کی کھوں کی جو رہی کی کوشر کی کی جو رہ کی کوشر کی کوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گور کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گوشر کی گور کی گور کی گوشر کی گوشر کی گور کی گوشر کی گور کی گور کی کی گور کی کی گور کی کی گور کی کور کی کور کی کی کور کی گور کی کور کی کی کھور کی

میں جعفری میں بیٹھا ہوممتاز کوخط کھور ہاتھا۔ تھانیدارصاحب کی وردی کھونٹی پرلٹک رہی تھی اوران کی پیٹی کا وسل اپنے اڈے سے نکل کرمیرے سر پرمعماروں کے ساہول کی طرح جھوم رہاتھا۔ پر لے کونے میں گرامون پڑاتھا۔ لاؤڈ سپیکر کامستری تھی اندرآ تااور تھی باہر بھونپوکے پاس جاتا۔ پھراندرآ کر بچ کش سے پاس پڑے ہوئے آلے میں پچھڑمیم شروع کردیتا۔ بھونپوکو آوازٹھیک نہتی ۔ بیچارا مستری صبح سے پنجرے کے شیر کی طرح ادھرادھر ترکت کررہاتھا۔ تھک کراس نے پچ کش پتلون کی جیب میں ڈال لیااور ساؤنڈ بکس اٹھا کر پھر ریکارڈ کی شروع کی کئیروں پر رکھ دیا۔ کوٹ سے رومال نکال کرماتھ پر پھیرااور آرام کری میں لیٹ گیا۔ اچا تک پھراچھلا اور باہر بھونپو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس طرح کے ڈیڑھ دوسو پھیرے مارچکا تھا۔ میل بھرکی مسافت طے کرلی ہوگی۔ میں نے دیکھا وہ بھونپو کے پچ کھول یا کس رہاتھا۔ میں پھرخط کھے لگا۔ وسل اس حالت میں جھوم رہاتھا اور ایسامحسوس ہوتا تھا کہ آگر میں نے اسے دیکھا تو وہ بجنا شروع کرک

دےگا۔

برآ مدے کے آخری سرے پر بیچ کھیل رہے تھے۔ دو قطاری تھیں، زرق برق لباس تھے اور نفھ نفے گئے ۔ جب وہ ایک دوسرے کے طرف برجے تو ایبا معلوم ہوتا جیسے رنگ برگی پریاں جادو بجرے گانے گاتی جملااتے ہوئے چراغ لیے پھرتی یں ہیں۔ لڑکیوں کے بالوں میں ربن بندھے تھے اور آگھوں میں سرمہ تفا۔ لڑکوں کی جیبوں میں کھانے پینے کی چیزیں تھی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں شخی نخی چھڑیاں تھیں۔ وہ'' ہم شنڈی موسم سے آئے ہیں'' کھیل رہے تھے۔ جب ان کا ہنگامہ بہت بڑھ گیا تو بیٹھک کے دوازے سے لیکھالگی ، ننگے پاؤل اور جھے جعفری میں بیٹھا ہواد کھے کھسکتی جعفری میں آئے گی۔ میں نے خطاکھنا بند کردیا۔ لیح بھرکے دوازے سے لیکھالگی ، ننگے پاؤل اور جھے جعفری میں بیٹھا ہواد کھے کھسکتی جعفری میں آئے گئی۔ میں نے خطاکھنا بند کردیا۔ لیح بھرکے لیے اسے دکھ کرمیں بچوں کا تماشا کرنے لگا۔ سابق کی باری تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جھوم جھوم کرگانے لگا۔" ہم اس کو لیخ آئے ہیں''۔ اور اپنی قطار آئے ہیں''۔ اور پھرساری قطار کا جائزہ لے کراس نے لیکھا کی چھوٹی بہن کی کلائی پکڑلی اور کہا۔" ہم اس کو لیخ آئے ہیں''۔ اور اپنی قطار کے جائیں بیٹ بیٹ اصدم تھا۔ بڑی کے میاب بیٹ میں ذکیل ترین شکست بن گئی۔ وہ گھراسا گیا۔ میں نے میز پر پنسل بجا کر لیکھا کو اپنی طرف میں جو کھڑکی سے دوم مرسی اور مسکرانے گئی۔

مراگائے آئیں دیکھنے میں حدورجہ شغول تھی۔ وہ مرسی اور مسکرانے گئی۔

''اس کانام کیا ہے' میں نے پوچھا۔''روپا' وہ پھر مسکرائی اور جھک کراپنی پنڈلی پر پڑی ہوئی ساٹن کی شلوار تھجانے گی۔
میں جعفری کی دیوار کے پاس آیا۔سوراخ کے پاس منہ کر کے زور سے بولاسا جی!سم روپا کو لینے آئے ہیں،ہم روپا۔۔۔'
اور پھرایک دم منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔'' ہم لیکھا کو لینے آئے ہیں'' مجھے اس طرح دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر
مسکرائی۔ نیچ شور مچانے گئے۔''ہم نہیں کھیلتے''۔اورا یک فدر چچ گیا۔ میں اور لیکھا ہننے گئے۔مستری چچ کش لے کر گھبرایا ہوا
اندر داخل ہوا۔اور'' آئی ہی ، آئی۔سی۔'' کہنا ہوا پھرائی ہی فائر پرٹوٹ پڑا۔لیکھا نے قہرآ لودہ نظروں نے اسے دیکھا اور واپس چلی گئی،
نگے یاؤں۔اور میں لٹکتے ہوئے وسل کو تکنے لگا۔

سامنے دیکیں پکر ہی تھیں۔ کھانے پکانے کی چیزیں ادھرادھ پھیلی ہوئی تھیں۔ دن کی روشی میں آگ کی چک اور اس اور پیاز کی کی خوشبو میں پھھاس طرح مِل گئی تھیں کی ساری فضا پلاؤ کی ایک بڑی سی رکا بی معلوم ہوتی تھی۔ چاولوں کو دم دے رکھا تھا۔ باور پی ٹین کی کرسی پر بیٹھا ہوا پستے کی ہوائیاں کا شنے لگا۔ اس کے پاس ایک لڑکا کشمش صاف کر رہا تھا۔ دواور لڑ کے چینی کی رکا بیاں گرم پانی میں کو کھھ اور حسرت سے اس لڑ کے جو ہر دوسرے منٹ کے بعد دس پندرادا نے منہ میں کو کھھ اور حسرت سے اس لڑ کے جو ہر دوسرے منٹ کے بعد دس پندرادا نے منہ میں ڈال لیتا اور پھر اس پھرتی سے چہاتا کہ دیکھنے والوں کو پیچ نہ چل سکے۔ اس نے اپنے سرکو دونوں گھٹنوں میں دبار کھا تھا۔ باور پی نے پستے کی تھالی زمین پر رکھ دی اور ٹیمن کی کرسی کی پشت پر بلی پڑا۔ وہ ذراسی دیر کے لیے سمسائی، چرچرائی اور پھر خاموش ہوگئے۔ ''اس دفعہ مسلم کی تھالی زمین پر رکھ دی اور ٹیمن کی کرسی کی پشت پر بلی پڑا۔ وہ ذراسی دیر کے لیے سمسائی، چرچرائی اور پھر خاموش ہوگئے۔ ''اس دفعہ مسلم کی سے بڑا افر آیا تھا۔ ہاری تو سے بڑا افر آیا تھا۔ ہاری تو سے بیٹ افر آیا تھا۔ ہاری تو سے بیٹ کی سرب سے بڑا افر آیا تھا۔ ہاری تو سے بین میں دین کی ساری برادری کا نام ادھر ہی دے گی۔ اپ وادا تو سالے ساری عمر بکتے ہی رہے ہیں۔ پرہم سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ استے ساری کی ساری برادری کا نام ادھر ہی دے گی۔ اپ پیا پر اور اور ان سالے ساری عمر بکتے ہی رہے ہیں۔ پرہم سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے سے بڑا افر آیا تھا۔ ہاری کی ساری برادری کا نام اور میں دے گی۔ اپ پر اور انو سالے ساری عمر بکتے ہی رہے ہیں۔ پرہم سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے سے بی دور انو سالے ساری عمر بکتے ہی درہے ہیں۔ پرہم سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے سے بھور کی ہوسکا کہ اسے بی سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے بی سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے بیا کہ کو سے بی دور تو سے بی دور نوب کے بی سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے بی سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ اسے بی سے تو ہو نہیں ہوسکا کہ اس میں میں کو می سے تو وہ نہیں ہوسکا کہ کے بی سے تو ہو نہ نوب کی سے بھور کر بی کی سے تو ہو نہیں ہوسکا کہ کو سے بی سے تو ہو نوب کی سے تو ہو نوب کو بی کو بی کو کر بی کر کی کے بیا کی کو کی سے کو دو نوب کی کر بی کر کو بی کر کے بی کر کی کو بی کر کی کی کر کی کر ک

رتبہ کے آدمی کی وہ نہ مانیں اور دُور پلی لے کر بھگت جائیں ادھ''۔۔۔۔اور پھر وہ ٹو پی کوانگی پر گھماتے گھماتے او نگھنے لگا۔لڑکے نے دونوں ہاتھوں سے تشمش پر دھاوا بول دیا۔ باور چی نے ایک دم آئھیں کھول لیں۔'' کھائے جا! سالے تیرے باپ کی گانٹھ سے تھوڑی جا تا ہے۔ پر مجھے یہ بتا زردے میں تیری ماں کا بھیجا ڈالوں گا۔لڑکے نے شرم سار ہوکر سارا سر گھٹنوں میں تھسیٹ لیا اور رکا بیاں صاف کرنے والے کھلکھلا کر بنسے اور دیر تک بنتے رہے۔

ظہیر بھیا جعفری میں آئے۔ جھے اس طرح بیٹھاد کھے کر جیران رہ گئے۔ ''ارہے تم یہاں ہو۔ شادی میں کیاروکھا چہرہ بنار کھا ہے''۔
انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ' یہاں آئے ہوتو رومانس لڑاؤ۔ایسے موقعے ہرروز نہیں ملاکرتے۔۔۔۔ پچھ ہے پر یکٹس؟'' میں جھے ان کی بیہ ہوقت آمد بری معلوم ہوئی۔ ہم چھم سے جو آجائے تو کیا ہو''۔ سوچ رہے تھے اور وہ'' دھم سے'' آگئے۔'' پر یکٹس؟'' میں نے دہرایا۔''تھوڑی ہی ہے۔ایف۔اے کے زمانے میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک دفعہ رومانس لڑایا تھا۔ شدت کا ملیریا ہوا اور پھر یا نیوریا ہوگیا۔ پھرسے اس حرکت کی جریات نہیں کی بلکہ تاب ہی نہیں''۔

وہ ہننے لگے اورسگرٹ طلب کیا۔ بڑے ادب سے دوسگرٹ چیر کر انہوں نے تمبا کو کو اپنے پائپ میں رکھا۔ دیا سلائی دکھائی اور چیر یو کہہ کر چلے گئے۔

''لیکھا!لیکھا!وہ میری جعفری کے آگے سے پھسلی جار ہی تھی۔میری آ وازس کڑھنگی اور جعفری کر قریب آگئی۔اس دفعہاس کے پیروں پر دھول کی ہلکی سی تہتھی۔اس نے بند ہوتی ہوئی چھوئی موئی سے مجھ کودیکھا۔

وہ جانے گی تو میں ہے چین ہوگیا۔ ''بسی بولا اور جیب سے سگرٹ نکال کرسلگادیا وہ ٹھرگئ۔ '' یہ سلیٹی پنسلیں نہ چیٹ سکیس آپ سے ۔ پین نہیں ان میں کیا مزاہے'' یہ کہہ کروہ چل دی اور پھر نہ دی میں نے روکا۔ مزے سے سگرٹ ہے گیا۔
ایک کھڑی آ دھی کھلی تھی۔ اس میں سے ملی جلی آ وازیں آ رہیں تھیں۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ دونوں دہنیں گھڑویاں بنی پڑی تھیں۔ لیکھا نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ دونوں دہنیں گھڑویاں بنی پڑی تھیں۔ لیکھا نے کچھ کہا تھیں۔ لیکھا نے پچھ کہا تھیں۔ ''چل'' ایک لڑی نے جواب دیا۔ شاید لیکھا نے پچھ کہا تھا۔ '' دفان ہوم دار''۔ وہ لڑی پھر چلائی۔ اس دفعہ بھی جھے لیکھا کے الفاظ سائی نہ دیے۔ ''اچھاری! اب ہمیں دفان ہونے کو کہتی ہے۔'' اس کی آ واز صاف سائی دی۔ لیکھی ناراض ہوگئی ہو''۔ اس لڑی نے چکار کر کہا۔ '' دفان کے معنے پیتہ ہے کیا ہیں؟ سنو! اس کا مطلب ہے۔ خدا کر ہے تہارا بیاہ جلدی ہواور تم اپنے خاوند کے ساتھ فوراً چلی جاؤ۔''

واہ ری میری مٹکو! پنی اس نئی ڈکشنری کو کب شائع کروگی؟''لیکھانے پوچھااوروہ ہنستی ہوئی اس کے گلے سے چٹ گئی۔ میں آج تک دفان کے معنی غلط ہی سمجھتار ہاتھا۔

ا گلے دن بڑی چہل پہل تھی۔لاؤڈ سپیکر پھٹھیک ہو گیا تھا اور دن بھر گلا پھاڑتا رہا۔ نبوک کا گانا'' اک دل والا اوراک دل والی دونوں بیل مل گاتے ہیں'' اتنی دفعہ بجایا گیا کہ آخری دفعہ تو پتا ہینہ چل سکا کہ کون کیا گاتا ہے۔ برآ مدے کے ساتھ ساتھ اور سرخ بجری بچھا دی گئی۔شامیانے کے چاروں طرف ہرے پہلے بلبوں والا'' ویل کم''لئکا دیا گیا۔دیگوں کے پاس شاگر دیپیٹہ لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔اور کرسیاں اورصوفے منگائے گئے۔رات کو نکاح تھا۔دودل والے اور دودل والیاں ملائی جارہی تھیں۔ میں جعفری کے جھروکوں میں سے سب کچھد مکھا کیا۔ریشم میں لیٹی ہوئی ایک مانوس ہی بلیاڑی سب کی نگاہوں کا مرکز ہوئی تھی۔

کند سے پرمنی بیگ لٹک رہاتھا۔ کلائی پرمنی سی گھڑی۔ ناک پر بغیر فریم کی چکور شیشوں والی عینک، ناخن خون آلودہ اورسر کے بال کسی خوفز دہ نیو لے کی دم کی طرح اٹھے ہوئے تھے۔ کمرے سے نکل کر برآ مدے میں آتی۔ وہاں سے شامیانے اور برآ مدے کی درمیانی جگہذر اٹھیرتی اور واپس اندر چلی جاتی۔ پھر نکلتی اور پچھاس انداز سے کہ پہلی بار باہرآ رہی ہے۔ذرارک کر، کچک کراور منہ بنا کر۔

جب وہ گیار ہویں دفعہ برآ مدے میں آئی توظہیر بھیا جعفری کی اوٹ میں سے، ارشادگرم پانی کے جمام کی طرف سے اور منیر برآ مدے کے پر لے کونے سے جہاں چق لٹک رہی تھی اس کی طرف ایک دم بڑھے۔جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو تینوں شرما گئے۔ذرا کھانسے، پپوٹے جھپکائے اور آپس میں ہاتھ ملا کر ہنننے گئے۔وہ ان کے پاس سے گزر کر باہرا پٹی جگہ پر ٹہلنے گئی۔ان میں سے کسی کو بھی اس کے گزرنے کا حساس نہ ہوا۔سب نے یہی ظاہر کیا۔

دلہنوں کے کمرے میں دو بنگالیالڑ کیاں ایک دم اٹھ کرنا چنے لگیں۔ کھڑ کی میں سے ان کے تھنگھر وؤں کی جھنکاراور ٹیگور کے گانے'' ایکا چولو، ایکا چولو'' کی آواز جعفری سے بہرنگلی۔اس آ دھ کھلی کھڑ کی سے موسیقی پرانی حجیت کی طرح ٹیک رہی تھی۔

رات چھائی اور شامیا نے سے قربات بلند ہوئی۔ دودھ ی چاندنی، اس پر بے شار بلب، پھولوں سے لدے، دونوں دولہ ہرا تیوں

کو درمیان گیندے کو چر دکھائی دستے تھے۔قاضی صاحب سورتوں پر سورتیں پڑھتے چلے جارہے تھے۔اب میں بھی اپنی چھٹری میں

رہا۔چاند اور بلیوں کی ملی جلی روثنی چھٹری میں منعکس تھی۔ نہ بہت اندھرا تھانہ چندھیانے والا اجالا۔ابیا معلوم ہوتا تھا بھیے چاند پر سرمئی

چادر ڈال کر اس کی روثتی سے دیواروں پر سفیدی کردی گئی ہو۔ میں یوٹوں اور کوٹ سمیت چار پائی پر دراز تھا۔ رضائی عرضا اوڑھر کھی

میں۔منداور پاؤں نگے تھے۔ابھی ایک سگرٹ پیاتھا اور ابھی ایک اور پینے کو جی چاہتا تھا کی دروازے کے پاس ایک سایہ جھلملایا۔ کیما ہی

تو تھی۔ میں نے آئکھیں بند کرلیں۔ وہ آہت سے اندرداخل ہوئی۔ جھے لیٹاد بھے کر گھرا گئی۔ پھرآ کے بڑھی، چار پائی کر قریب کر ذرا بھی

اور پھر سیدھی کھڑی ہوگی۔'' دو بھا ئیوں کا ٹکاح ہور ہا ہے اور جناب یہاں بوٹ سوٹ پہنے سور ہے ہیں''۔ ہولے سے کھائس کر اس نے

مند میں یہ کہا اور پھر تپائی کی طرف د کیھنے گئی۔ لئے ہوئے دو سیٹے کو کندھے پر پھینک کر اس نے سگرٹ کی ڈبیا اور ماچس اٹھائی اورائیک

مند میں یہ کہا اور پھر تپائی کی طرف د کیھنے گئی۔ اس تھی کو کندھے پر پھینک کر اس نے سگرٹ کی ڈبیا اور ماچس اٹھائی اورائیک

مند میں ایک بھی ہوئی موم بی کآ گے کوئی لیکھا الف لیلہ پڑھر تی ہو۔ایک چھوٹا سائش کھینچ کر اس نے کیا چھالے اور پھر ٹور وُں اس سے دیلے جھوٹا سائش کھینچ کر اس نے شاید ایک وفیہ پھرا ہے۔

ہور نے دارائی دیر چھوٹا دیا۔شاور پھر ایک اور کش لیا اور ذرا ساجھک کر سارادھواں میرے مندیس دھیل دیا۔شاید ایک وفیہ پھرا ہے۔ سب اٹھ کھڑے۔

ہور نے دو سٹ ٹیا تی جان ہوا سگرٹ بیا تیل پر چھینگ کر برآ تدے میارک بادکی صدا بلند ہوئی۔ باجاز دور سے بجا۔ سب اٹھ کھڑے۔

ہور نے دورات کی جو ہارے اور پر شامیا نے کی جھیت سے جاگلرائے۔ مبارک بادکی صدا بلند ہوئی۔ باجاز دور سے بجا۔ سب اٹھ کھڑے۔

گئی۔ میں اٹھ بیٹھا۔اس دھندلی روشنی میں بجری کے غالیج پر ننگے یاؤں کے تین نشان بےتر تیب بوسوں کی طرح پڑے تھے۔ میں نے

ایک محبت سوافسانے 10 اشفاق احمد

پتائی پر سے سلگتا ہواسگرٹ اٹھا کراسے دیکھا۔کارک والی جگہ گیلی تھی۔اسے ہونٹوں میں دبایا۔کشنہیں تھینچا اور پھرسگرٹ بجھا دیا اور رومال میں لیبیٹ کرکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ پھر پاسٹگ شوکے باقی ماندہ سگرٹ معہ ڈبیا مروڑ تروڑ کرجعفری کے موکھے میں سے دُوردورتک پھیلی ہوئیدودھیا جاندنی میں بچینک دیے۔ فنهيم

باہر بڑے زور کی بارش ہور ہی تھی۔ برساتی نالوں کا شور بڑھ گیا تھا اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا چنگھاڑنے گئی تھی۔ بادل شدت سے دھاڑا۔ بجلی کا ایک کوندا تیزی سے لپکا اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چیل کے ایک جھنڈ سے ایسے پٹا نے چھوٹے گویا مشین گن چل رہی ہو۔ پروین نے لحاف اپنے منہ پر کھینچ لیا۔ سلیم اور نعیم جوایک ہی بستر میں لیٹے ایک دوسر سے جھگڑ رہے تھے ایک دم خاموش ہو گئے اور شراپ شرواپ کرتی دھاروں کے درمیاں عجیب ان ہونی سی چینیں سننے گئے۔ پھر ایک زور کا دھا کہ ہواور برستی بوندوں میں بہت سے درخت دھڑام سے گرے۔

‹ کیا ہوا باجی؟ ' فہیم ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔

در کے نہیں بھا گری ہے۔ "پروین نے اپنے خوف کود باتے ہوئے کہا۔

· بجلی؟ کہاں گری۔ باجی؟ ، فہیم نے پھر پوچھا۔

" قریب ہی گری ہے۔۔۔گرتم سور ہویار"۔اس دفعہ باجی ہے بجائے سلیم نے جواب دیا۔وہ چپکا ہوکر لیٹ گیا۔گراس کے دل
میں خوف ابھی کروٹیں لے رہاتھا۔ بکل کیوں گرتی ہے؟ کہاں گرتی ہے؟ کیسے گرتی ہے؟ گھروں پرتو نہیں گرتی ؟ بہت سے سوال
ایسے تھے جن کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ شاید کوئی بتا دے اس کے نفھے سے دل میں امید کی چھوٹی می کرن راستہ بھولے ہوئے جگنو کی
طرح ٹمٹائی اور پھرایسے ہی جلتی بھتی خاموش ہوگئی۔نسرین زانو وَں کو پیٹ میں دیے گھوک سور ہی تھی اور اس کے الجھے ہوئے بد بودار بال
ناک کے نشنوں پرسانس کی آمدور فت کے ساتھ ساتھ ویلو کی طرح کھلتے چیئتے اور پھرا لگ ہوجاتے ۔فہیم نے اس کا گرم گرم سانس اپنی
شفٹری ناک پرمحسوس کیا اور پرے ہے گیا۔اس کا دل چا بتنا تھا کہ وہ نسرین کے بال جڑسے اکھاڑ کرتکیہ کے نیچے دے دے گرسوتے ہوئے
پرحملہ کرنے کواس کا دل نہ مانا۔

بارش ذرائھی تو ژوں ژوں کرتی ہوا کی تیزی میں اضافہ ہوگیا۔ پروین نے لحاف سرکا کرنانی اماں کی طرف دیکھا جوچو کی پر پیٹھی ہونٹوں کو جلدی جلدی جنبش دیے جاوبی تھیں۔ان کی تخ بستہ اور مڑی ہوئی اٹگلیاں تبہے کے دانوں سے کھیل رہی تھیں۔ایک دانے پر دوسرا دانہ ایسے گرتا جیسے آنسو کے بعد آنسو۔آتشدان میں دہتے ہوئے کو کلوں پر سفیدی کی ایک تہہ چڑھ چکی تھی اور وہ بوڑھے مینڈکوں کی طرح ہانپ رہے تھے۔بلب کے گرد چکر لگانے والا ایک بڑا سا پڑنگا بار بارشیڈ سے کھرا تا اور ہلکا سا ارتعاش پیدا کردیتا۔ بھی ہوا اپنارخ بدلتی توبارش کی نوجوان اور سڈول بوندیں باغ میں کھلنے والے دریچوں کے شیشوں پرچھن چھن شن شن جھنیاں بجانا شروع کردیتیں۔

"بٹاؤیاا پی ٹانگ" سلیم نے جھلا کر کہا۔ "پھر میر ہاد پرڈال دی"!
"کہاں لے جاؤں اسے؟" نعیم نے تک کر پوچھا۔ "جگہ بھی تو ہو"۔
"جگہ تو کافی ہے ادھر" سلیم اٹھ کر بیٹھ گیا اور چار پائی کے اس طرف ہاتھ پھیرنے لگا۔
"ادھرجگہ ہے تو تم ادھر آجاؤ" نعیم نے غصے اور نفرت کے ملے جذبات سے کہا۔

''اچھا''سلیم مان گیااورانھوں نے جگہ بدل لی۔ پروین کالحاف اب کھسک کرکندھوں تک آگیااوراس نے اپنے پیوٹوں کو تیزی سے جھپکنا شروع کر دیا تا کہ ساراخوف کڑوی کسیلی دواکی طرح بہہ جائے۔ سلیم نعیم کی چار پائی اوراس کی پلنگڑی کے درمیاں نانی اماں کی کھائے حائل تھی جس کے سر ہانے لوہے کے سپرنگ دار پلنگ پرفہیم اور نسرین لیٹے ہوئے تھے۔ شیج کوگردش رکی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور پھر چہرے پر پھر گئے۔ نانی اماں بستر پربیٹھیں اور پھراٹھ کھڑی ہوئیں۔ طاق سے دیاسلائی اٹھا کرانہوں نے دروازہ کھولا۔ ہواکا سر دجھو نکا اندر لپکااور جامت بنانے والے بلیڈ کی طرح سب کے کانوں پر پھر گیا۔

''اوئی اللہ۔۔۔نانی امال بھی کمال کرتی ہیں'۔ پروین نے پھرلحاف سر پر کھنچے لیا فہیم نے یہ دیکھنے کے لیے کی نانی امال نے کیا کمال کیا ہے جھٹ اپنالحاف اٹھا دیا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔نہ ہی نانی امال نہ کمال! سب کورضائی میں منہ چھپائے دیکھ کراسے بہت جیرت ہوئی۔سامنے باور چی خانہ میں نانی امال دیا سلائی جلائے ادھر ادھر پچھ دیکھ رہی تھیں ہے کن میں برسی ہوئی بوبدوں میں سے دیا سلائی ڈبڈبائی آنکھ کی طرح جھلملاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔نہیم کوایسے لگا جیسے کوئی نیک دل پری بوڑھی ملکہ کا بھیس بدل کران کے گھر آنفیج کیک رکھنے آئی ہو۔جب وہ آکر دوبارہ اپنے بستر پرلیٹ گئیں تو سب نے سوائے نہیم کے اپنے چہرے رضائی سے نکال لیے۔

"يارتيرى بيٹانگ پھرادھرآ گئ" سليم نےاسے اٹھاتے ہوئے كہا۔

''میں کیا کروں پھر؟''نعیم غصے سے بولا۔

" کرنا کرانا کیاہے اسے اپنے پاس ہی رکھو"۔

"این یاس ہی توہے۔"

"اپنے پاس تونہیں"۔

دونېدلونه بېي، ـ

«نه بي كاكيامطلب؟"

''مطلب کیا ہونا تھا۔وہی جوہوتاہے''۔

' جنگی'' آغاصاحب دوسرے کمرے سے فوجی انداز سے دھاڑے۔ کیابات ہے؟''

دوسلیم بھائی خوامخواہ نگ کررہے ہیں'' نعیم نے بسور کر کہا۔

'' بیجھوٹ کہتا ہے اباجی''۔سلیم کی نسوانی آواز بڑی مشکل سے آغا صاحب تک پینچی''۔ بار باراپنی ٹانگ میرے اوپرڈال دیتا

"\_ہ

«مگراباجی \_\_\_\_'

''شٹ اپ گراباجی کا بچہ''۔ کمرہ گونجا گراوراباجی کا بچہ خاموش ہوگیا۔

"نابیٹالر انہیں کرتے"۔نانی امال نے کہا۔" بھائی بھائی تو محبت پیار سے رہتے ہیں"۔

"سلیم بھائی ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔" نعیم نے روکر کہا۔

"تتم توخوا مخواه رونے لگتے ہویا جنگی۔ ذرااپنی اس ٹانگ کواپنے پیٹ پرتولٹا کردیکھو۔موگری ہےموگری۔"

اس تشبه پرنعیم ایک دم ہنس دیا اور غیرارا دی طور پراس کی ٹانگ سلیم کے پیٹ پر جانگی۔

" بھائی جانتم میرے ساتھ سوجاؤ"۔ پروین نے سلیم کومشورہ دیا۔

''نا تیرے ساتھ کیوں سوجائے''۔ نانی اماں چیک کر بولی۔'' بھائی بھائی جھگڑا ہی کرتے ہیں۔۔ تمھارا نانا اور اس کے بھائی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہی تورہے'۔

"كيون نانى امان" ـ بروين نے جيران موكر يو جھا ـ

''بس ایسے ہی، بھائی جوہوئے۔۔دراصل جھکڑ اتو میری وجہسے چلتا تھا۔

بابو بھائی،خدااسے جنت نصیب کرے۔بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم اس کی روح کوثواب پہنچے، ہمیشہ میری ہی طرف داری کرتا تھا۔تمہارا نانا،خدااسے کردٹ کروٹ جبت نصیب کرے،فقیرتھا۔۔۔''

· · فقير؟ · ، فهيم بعونچكا بوكرا ته بيشا\_

''ہاں بیٹا۔۔گریہ فقیز ہیں جوگلیوں میں مارے مارے پھرا کرتے ہیں۔'' نانی اماں نے فقیر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔'' مگرتم ابھی تک جاگ رہے ہوفیمو بیٹا؟''

'' ہوں''۔ کہدکر فہیم پھرلیٹ گیااور رضائی کے در ہے سے چیٹی ناک والا چیرہ نکال کرغور سے نانی اماں کی باتیں سننے لگا۔

"۔۔۔طبیعت کے بادشاہ تے تھا سے مار کے ہورا کر دھاتے ہیں۔ کسی چیزی ٹھان کی تو پھراسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ہم لا کھسر ماریں ، منتیں خوشاہ میں کریں، طعنے البینے دیں گروہ وہ ہی پچھر کے جو آئیں پیند ہوتا گر ھٹنکر میں نائب تحصیلدار تھے۔ اتنی بردی حو پلی دہ تھیسیں ایک درویش آئے ہیں جو کہتے ہیں پورا کر دکھاتے ہیں۔ کسی سے ملتے نہیں۔ کسی کو مرید نہیں بناتے۔ وہ تو اسی باتوں کے دل سے خواہاں تھے۔ جھٹ استعظ لکھ بھیجا۔ صاحب بہا در نے بہت روکا گرنہ مانے۔ تارجیج کرتمھارے نانا کبرکو بلایا اور جھے اس کے ساتھ گاؤں بھی دیا۔ ہیں نے لاکھنٹن کیس۔ ہاتھ جوڑے۔ اللہ رسول کا واسط دیا گران کا دل ہمارے تبہارے ایسا ہوتا تو مانتے۔ میں نے کہا"اس موئے بتانے والے سے کوئی پوچھے۔" مجھے علی کی سنوار جب وہ کسی سے ملتانہیں تو اس کی کرامتوں کا پیتہ کیسے چلا؟" گرتبہارا نانا بھی ایک بی ضد ہی تھا۔ کہنٹوں کی کرامتوں کا پیتہ کیسے چلا؟" گرتبہارا نانا بھی ایک بی ضد ہی تھا۔ کہنٹوں کی کرامتوں کا پیتہ کیسے چلا؟" گرتبہارا نانا بھی ایک بی فید مت گذاری اس ملازمت سے بدر جہا اچھی ہے۔ سرکاری نوکری کا جل کی کوئٹری ہے اور اس میں دھتہ کوئٹری کر جاتے ہوں کہنٹر کی ہور دیاں سے چل دی کہ پاک کوئٹری میں اس خبر لانے والے ، استعظ منظور کرنے والے اور تبہارے نانا کوئٹری وہاں سے چل دی کہ پاک کروردگاران سب پر

میرامبر پڑے۔۔۔"

"ناناجی پر کیون؟" فہیم نے بوچھاتوسب ہنس پڑے۔

''یارتم سورہو۔''سیلم نے اسے مشورہ دیا۔''خواہ مخواہ میں نیندحرام کرتے ہو۔''

"پروه کامل موکرآئے نانی امان؟" پروین نے بوچھا۔

''خاک! کامل کہاں سے ہوتے جو کچھ پاس تھا۔ وہ کانا درویش لے گیا۔۔۔ان موئے کانوں کی ایک رگ سوا ہوتی ہے نا۔ کھائی سب کچھ ہفتم کر کے راتوں رات نو دو گیارہ ہو گیا۔ تہارا نانا شامت کا مارا پیدل چلتا گھر پہنچا۔اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بردی ہوئی مونچیس ، کھلیان الی ڈاڑھی۔ مسلسل فاقے کا شنے سے سپی سامندنکل آیا تھا۔ پھٹی ہوئی قیص سے کھو ہا ہر جھا نک رہے تھے''۔۔۔فہیم نے اپنی کندھوں سے پھٹی قیص کو ٹھوڑی سے دبالیا۔۔۔''میاں جی ،اللہ ان کی قبرنور سے بھری رہے ، تہمارے نانا پر بہت برسے۔'' فہیم نے گردن پھرا کر باہر برستی ہوئی بوندوں کو سنا اور پھر متوجہ ہوگیا۔'' کہتے تھے تہمیں اپنی جائیداد سے عاق کردوں گا۔ جب تک زندہ ہوں اس گھر میں تو کیا اس گاؤں میں بھی قدم نہ رکھ پاؤگے۔ یا در کھوتم نے میری بہو اور معصوم بیکی کونگ کیا ہے۔۔۔۔'

د معصوم بی کون ، نانی امال؟ ، 'پروین نے بوچھا۔

''اے تمہاری بڑی خالہ بٹی!''نانی اماں نے جواب دیا۔''وہ چھوٹی سی تو تھی۔ابھی پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ آنکھیں دکھنےآ جبوہ ذرا۔۔۔۔۔۔

''کیا کھا چھٹرر کھی ہے، تائی جی؟'' دوسرے کمرے سے آغاصاحب کی آواز رعد کی طرح کڑ کی۔'' بچوں کوسونے دہجیے۔آدھی آدھی رات تک جگائے رکھتی ہیں اور پھرمنج۔۔۔'

''نا!نا! آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ماں کا دل میلا ہوجائے گا۔' آغاصاحب کی بیوی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھروہ آپس میں جھکڑنے لگے۔ فہیم نے اپناچہرہ رضائی کے اندر کھینچ لیا۔''اللہ کرے۔۔۔۔اللہ کرے اباجی''۔۔۔۔اسے کوئی مناسب بددعا سوجھ نہ سکی کیوں کہ آغاصا حب اسی شام بارش ہونے سے چند گھنٹے پہلے اس کے لیے کل کا ایک فوجی سپاہی لائے تھے۔جوکوک بھرنے سے اپنی سیاہ بندوق ادھرادھر گھما تا تھا۔

" پھر کیا ہوا، نانی امال؟ " نعیم نے آہتہ سے بوچھا۔

"نابابا بتهارااباناراض موتا ہے۔۔۔۔ابسوجاؤ۔"نانی امال نے دکھے دل سے کہا۔

"ابا جی تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں ۔۔۔۔ابا جی کے بچے۔" پروین نے نفرت سے کہا اور نانی اماں کا کندھا ہلا کر کہنے لگی۔" سنایئے! سنایئے!! نانی اماں ہولے ہولے، چیکے چیکے۔"

> ''یار نعیم ، ذرا پرے رہ۔''سلیم نے درخواست کی۔'' تجھ سے تو بھنیس کے کٹوے کی ہی ہوآتی ہے۔'' ''اور گلاب کاعطر تو میرے خیال میں تیرے پیپنے کوشیشی میں بند کرنے سے بن جاتا ہے نا۔'' نعیم بنھا کر بولا۔

"\_پشک۔"

اور جب نعیم کوکوئی جواب نه سوجها تو وه اورنز دیک ہوگیا۔"لے میں توایسے ہی سوؤں گا۔ کرلے جو پچھ کرنا ہے۔"

«و رئیھو، نانی اماں۔ "سلیم منمنایا۔

"نابیا، جھڑ نہیں۔تمہاراباپ تو کمرہ سر پراٹھالےگا۔"

فہیم نے بیساتولحاف کھسکا کر کمرے کی چھت دیکھنے لگا۔

''میرے اتنے بچے ہوئے۔' نانی امال نے پھر کہنا شروع کیا۔'' مگر تہمارے نانا نے کھی ان کو پھول کی چھڑی تک نہ ماری۔ کہا

کرتے تھے بچے تو فرشتہ ہوتے ہیں، ان کو مارنا گناہ ہے۔ تہماری کراپی والی خالہ دن بھر محلّہ کی تیلوں اور جولا ہی تہملیوں سے کھیاتی رہتی
اور جب شام کو گھر والیس آتی تو کپڑے ملیے، چیکٹ اور چھونٹوں ہیں من من خاک۔ میں وسپنا لے کر مار نے گئی تو گود میں اٹھا کر باہر لکل

جاتے۔ میں کہتی تم اسے خراب کر دو گے تو الٹامسرانے گئے کہ فرشتے کھی خراب نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ان کے پاؤں میں چکر تھا۔ تین مہینہ

ہیں۔ کب آئی میں ٹھیرے۔ باہر دیوان خانے میں بیٹھے بیٹھے دل میں جانے کیا آتا۔ منداٹھا کرچل دیتے۔ پنہیں پید کہاں جارب
ہیں۔ کب آئیس گے بھی پاس ہے کہ نہیں۔ یوی بچوں کے لیے بھی بھی چھوٹو کر جارہے ہیں یا نہیں۔ میں نے بیسیوں مرتبہ کہا کہ لڑکیوں

ہیں۔ کب آئیس گے بھی پاس ہے کہ نہیں۔ یوی بچوں کے لیے بھی بھی چھے چھوٹر کر جارہے ہیں یا نہیں۔ میں نے بیسیوں مرتبہ کہا کہ لڑکیوں

ہیں۔ کب آئیس گے بھی بار کہ اور تہما اور تہما تو میٹھی بھی بھی بھی گھی چھوٹر کر جارہے ہیں یا نہیں۔ میں نے بیسیوں مرتبہ کہا کہ لڑکیوں

ہیں اور تہما را بیٹا۔ جب آئکھ بند کر لی ، پیچھے بچھ بی ہو۔ میں رونے گئی تو مجھے دلا سا دے کر کہتے۔'' خواتخواہ پر بیثان ہوتی ہو۔ اللہ ما لک ہے۔ جس نے چوبی کی تھی دل کا سارا کام کار بھی جھے بیا تیں۔ اس سے جالگا تیں۔ جھے بے چاری کا کون تھا جس پر بھول بیٹھی۔ عربی فوٹر کر بین کر ان کی خدر میں کی دن بھر کی کا آٹا گوند ھے گوند ھے میری کلائی ٹیڑھی ہوگی۔'' نانی امال نے لیا نے اللہ اواقعی نانی امال کا ہاتھ ٹی ہوگئے۔'' نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کار گئی گئی کہا۔'' باتے اللہ! واقعی نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کول گئی ٹی ہوگئے۔'' باتے اللہ! واقعی نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کلائی ٹیر تھی ہوگئے۔'' بانی امال کیا ہوٹر میں کول گئی ہوگئے۔'' باتے اللہ! واقعی نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کلائی ٹیر تھی ہوگئے۔'' باتے اللہ! واقعی نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کول گئی گئی کی کا آٹی کوند ھے میری کلائی ٹیر تھی ہوگئے۔'' نانی امال کیا ہوٹر کیر میں۔'' باتے اللہ! واقعی نانی امال کا ہاتھ ٹیر میں کول گئی کول کیا گئی کول گئی کول کیا گئی کول کیا گئی کیا کہ کول کیں۔'' باتے اللہ! کول کھی کی کول تھی کول کے کول کے کار کی کیر کیا گئی کول کیا گئی کر کیا گئی کول کی کی کول کی کیر کے ک

'' دکھانا! دکھانا!!''سلیم اورنعیم ایک دم بول اٹھے اور نانی امال نے اپناہاتھ ادھر بڑھا دیا۔ جب وہ دیکھے چکے تو فہیم نے آ ہستہ سے

کہا۔

''میں بھی دیکھوں نانی اماں۔'' مگر نانی اماں اسے بستر میں چھپالیا تھا۔

"اورتوابھی تک جاگ رہاہے۔" نعیم نے بوچھا۔"سوجا، کیا کرے گاد کھ کر۔"

"سوجا،مير الل" نانى امال نے چيكاركركہا۔ "مجھے مندلگتی ہے۔"

''ییکیا گزیز ہے۔۔۔ ہیں؟'' آغاصاحب کابادل پھر گرجا۔''حرام زادو! ساری رات جاگتے ہواور شیم زوں کی طرح اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ پھران کی ان کی بیوی کی تکرار شروع ہوگئ۔

''بیٹا، بین گل کردو'' نانی امال نے سلیم سے کہااور خودمنہ ہی منہ میں کوئی آیت پڑھنے گی سلیم نے بستر پر کھڑے ہو کربتی بجھائی تو

باہر سے تطفر تا ہوا اند جیرا اندرسمٹ آیا۔ دروازوں اور کھڑکیوں کے شخشے دھند لے دھند لے ہوگئے۔ گوان میں سے پھے بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ تا ہم ایسے گئا تھا کہ ابھی پچھ دکھائی دینے گئے گا۔ آتش دان میں پڑے ہوئے کوئلوں کی چمک بڑھ گئی اور بوندوں کی ٹپائپ میں اضافہ ہوگیا۔ سب نے یوں محسوس کیا جیسے بتی بجھانے سے سر دی بڑھ گئی ہے اور ہرایک نے اپنالحاف اپنے گردا چھی طرح سے لپیٹ لیا۔ فہیم اور نسرین کالحاف بہت پتلا تھا۔ اس وجہ سے ان برایک کمبل ڈالا ہوا تھا جو آہتہ آہتہ کھسکتا جار ہا تھا۔

''الیی ہی سردرات تھی''نانی اماں نے کہنا شروع کیا'' جب تمہارا نانا گھر سے نکل کھڑا ہوا اور بہت وُورنکل گیا۔ اندھیاری رات، تیز بارش اور قدم قدم پر گہری کھڑیں۔ گروہ چاتا رہار وچاتا رہا۔ اچا تک اسے باؤلی لومڑی کے چلانے کی آوازیں سنائی دیے لگیں۔ اس سم پرسی کی حالت میں ناپاس لاکھی تھی نہ ککڑی۔ تو گل کے سر پر چاتا رہا۔ آئے تھیں بند کیے، اللہ سے لولگائے کہ ایک دم باؤلی لومڑی نے پڑلی پرکا ہے کھایا۔۔۔۔''

''پھر؟''فہیم نے ت<sup>ڑ</sup>پ کر پوچھا۔

" پارسنوتوسهی ـ "سلیم نے دوستانہ طور پر کہا۔ "خواہ مخواہ جے میں اپنی ٹانگ اڑادیتے ہو۔"

" ہاں بیٹا، توچیکے رہ کرسنے جا۔ بروں کی باتوں کوٹو کانہیں کرتے۔" نانی امال نے اسے آ داب سکھاتے ہوئے کہا۔

''اچھا پھر، نانی اماں؟''سلیم نے پوچھا۔

'' پھرکیا۔۔۔تمہارے نانافوج میں صوبیداررہ چکے تھے۔لپک کراسے گردن سے پکڑلیا۔ کلّوں میں انگلیاں ڈال کرجوزورلگایا تو گردن تک چیر کے رکھ دیا۔ پھرایک جڑے پر پاؤں رکھ کرتھوشنی ہاتھ میں پکڑ کر جوایک جھٹکا دیا تو لومڑی دوحقوں میں چیر کررکھ دی۔اندھیرے میں اس کا کلیجہ ذکال کرچباگئے۔''''کیوں؟''نعیم نے یوچھا۔

"باؤلى لومرى كاك كهائة واس كاعلاج يبى ب كداس كاكليجه كهاجاؤ

· ' کپاہی کھالیا؟' ، فہیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔

''ہاں یار، کیاہی۔''سلیم نے تر شرد ہوکر جواب دیا۔'' میں پوچھتا ہوں تم سوتے کیوں نہیں۔'' وہ پھر چیکا ہو گیا۔توسلیم نے نعیم سے ملتجیانہ لہجہ میں کہا۔''یار،اب تواٹھالے اپنازانو میری توٹا نگ بھی جھنانے گئی ہے۔''

"ك بابال\_\_\_\_بس؟" نعيم نے بوچھا۔

"بال---بس----مهربانی"

''نانی اماں، لومڑیاں یہاں بھی ہوتی ہیں؟''پروین نے خوفز دہ ہوکر پوچھا۔

دونهیں بیٹی، یہاں نہیں ہوتیں۔ یہاں تو صرف بندرہی ہوتے ہیں۔''نانانی اماں نے سلی آمیز لہجہ میں جواب دیا۔

"بندرتو ہوتے ہیں بر۔۔۔اچھا۔۔۔۔" بروین نے خود ہی فقرہ ﷺ میں چھوڑ دیا۔

"بركياباجى؟"فهيم نے مولے سے يو چھا۔

''بر منہیں۔''پروین نے جواب دیا۔

" بید صرت جی آج نہیں سوئیں گے۔ " فیم نے طنزی فیہ چپکا ہور ہا اور نسرین کو پرے دھیل کر پہلو کے بل لیٹ گیا۔
" جب بھی تہمارے نا نا باہر سے آتے کوئی تخذ ضرور لاتے۔ " نانی امال کواچا تک پھر خیال آیا" بھی کسی فقیر کوساتھ لے آتے ۔ کبھی کوئی خوبصورت کتا اٹھائے چلے آتے ۔ کبھی کسی غریب عورت کو بال بچوں سمیت گھر میں لا بٹھایا کہ ان کی خدمت کرو میں کما کر لاوک گا۔ پھر جب تک وہ عورت رہتی نوکری ضرور کرتے۔ اس کے بچول کے لیے کپڑے بنواتے انہیں پڑھواتے اور جب کوئی اور وسیلہ اپنے گا۔ پھر جب تک وہ عورت رہتی نوکری ضرور کرتے۔ اس کے بچول کے لیے کپڑے بنواتے انہیں پڑھواتے اور جب کوئی اور وسیلہ اپنے سے بہتر ان کے لیے دیکھتے انہیں وہاں جانے کی تلقین کرتے۔ کشمیر سے ڈھائی تین سورو پیدیکا کر لائے اور راستہ میں ایک گائے خرید لی۔ من موٹی رنگ بڑگی نضے نضے بینگوں والی۔۔۔۔"

''جیسی کراچی والی خالہ کے پاس ہے۔''فہیم نے خوش ہوکر پوچھا۔ ''بھی فہیم، بات توسننے دویہ کیا بدتمیزی ہے۔'' پروین نے جل کرکہا۔

" ہاں ویی ہی۔ بلکہ اس سے بھی خوب صورت۔۔۔۔۔ آتے ہی زنانہ کرویا اور کھونے گڑھوانے گئے۔ جب گائے بن پھی تو ہم سب دیکھنے آئے ،سنہری جسم کی ، اس پر سفید دھبے۔ تمہارا ماموں نذراس وقت چھوٹا ہی تھا۔ خوش ہوکر بولا جب مرے گی میں اس کی کھال سے اتنی ساری جو تیاں بنواؤں گا۔ ہنس کر کہنے گئے، دیکھلوجی اپنے بیٹے کے ڈھنگ، ہماری گائے کی موت کی دعا ما نگ رہا ہے۔'' کھال سے اتنی ساری جو تیاں بنواؤں گا۔ ہنس کر کہنے گئے، دیکھلوجی اپنے بیٹے کے ڈھنگ، ہماری گائے کی موت کی دعا ما نگ رہا ہے۔'' نانی اماں۔'' فہیم نے اٹک کر پوچھا۔' کتے کے چڑے سے بوٹ نہیں بنتے۔'' اسے جون صاحب کا کتا یاد آگیا۔ جوکل مراتھا اور جھے انہوں نے ''بمہ'' کھال کھڈ میں پھینک دیا تھا۔

''یارجنگی!کل فیمو کا بوریابستریهال سے اٹھوا ؤ۔''سلیم نے تنگ کرکہا۔ فہیم ہم گیا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو سیجنچ کر پیٹ سے لگا لیا۔

''وہ اتناعرصہ سرکاری نوکر بھی رہے۔ تبجارت بھی کی۔ دوسری ملاز شیں بھی کیس۔ گرسوائے فوج کے بھی بوٹ نہ پہنے۔ میری خواہش تھی کی وہ بھی دوسر سے بھائیوں کی طرح ٹھپ ٹھپ کرتے چلیں۔ آخرکون تی کی تھی ان میں گروہ نہیں مانے۔ یہی کہتے رہے، بوٹ پہن کرآ دمی مغرور ہوجا تا ہے۔ اس کی اونچائی اور آواز انسان کے دل میں تکٹیر پیدا کردیتی ہے۔ میں اورسارے کام کرنے کو تیار ہوں پر پوٹ نہیں پہنوں گا۔۔۔''

> فہیم نے سپرنگ دار بلنگ سے لٹک کراپنے بوٹوں کو نانی اماں کی چار پائی کے بنچے دُورد مکیل دیا۔ "اوراس گائے کا کیا بنا، نانی اماں؟" پروین نے بوچھا۔

'' بننا کیا تھا۔کاغذی مورت سے گھرسجا کرر کھ دیا۔ میں بالٹی لے کر دو ہنے گئی تولات مارکر دُورہٹ گئی۔ بھو کی سمجھ کرچارہ ڈالا۔وہ اس کے کھانے میں مشغول ہوئی اور میں نے موقعہ جان کراسے دو ہنا شروع کیا۔لا کھتھن دباتی پانی لگاتی گروہ بند نلکے کی طرح سوں کر کے وہیں رہ جاتے۔شام کوآئے تو میں نے پوچھاخریدتے وقت دوہ کرنہیں دیکھی تھی۔منہ ڈھیلا کرکے کہنے لگے۔دودھ کے لیے تھوڑی خریدی ہے۔خوب صورتی کے لیے سودہ کیا ہے۔ میں خون کے گھونٹ ٹی کرچپ ہورہی۔ انہیں کون سمجھا تا۔۔۔ جب وہ اگلے دورے پر گھرسے نکلے تو میں نے اسے بیس روپیہ میں چے دیا۔

'' دوئے صفر بیس!' ، فہیم نے آ ہستہ سے کہا۔ گراب کے کوئی نہیں بولا۔ شاید سی نے سنانہیں۔

''ادهروه گھرسے نکلتے ادهر بابو بھائی روپیہ کے بتیس لفافے لے آتے۔جس کسی نے پیتہ دیا ادهرایک لفافہ کھودیا اور جب تک جواب نہ آتا ایسائی کرتے رہتے اور وہ بھی ایسے تھے، اب اضیں کس منہ سے کوسوں، کہ جواب تک نہ دیتے تھے۔ بابو بھائی جب بھی ان سے آت نے کی درخواست کرتے وہ یہی عذر لکھ بھجتے۔کسے آوں! کیوں کر آوں! میں بابو بھائی سے ہمیشہ یہی کہتی لکھ دو۔'' کیا پاؤں میں مہندی گئی ہے جو آنہیں سکتے یا ہیجو سے راہ مارتے ہیں؟''اور جب بابو بھائی آنہیں یہ لکھتے کہ یہ بھا بھی نے کھوایا ہے تو آنے کی تیاری شروع کردیتے گوآنہ سکتے۔۔''

" آكيول نهسكتے، نانی امال؟ " فنہيم نے پھر پوچھا۔

''بابائمہیں سجھ تو ہے نہیں خواہ نخواہ با تیں سن رہے ہو۔' نعیم نے تنگ آکر کہا۔'' بھلاکس کی با تیں ہور ہی ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے۔یا
یوں ہی رت جگامنائے جاتے ہو؟' جب نانی اماں نے بھی یہی کہا'' بیٹاتم سوجاؤ۔مفت میں نیند خراب کرتے ہو۔نہ کچھ تمہارے پلے
پڑتا ہے۔نہ میں بات کرنے دیتے ہو۔' تو فہیم خاموش ہوگیا۔اس کے نضے سے دل کی جمیل میں ہر بات کنکر کی طرح گرتی ۔لہریں پیدا
ہوتیں اور پھر بڑھتی جاتیں ،اوراتنی دُورتک کی اس کا دل ان حلقوں میں پھنس جاتا ،اس طرح سے کہ ذکا لے نکل نہ سکتا۔

''۔۔۔۔پپ کتا سب سے عزیز تھااور تچی بات بھی بہی ہے کہ وہ تھا بھی بہت بجھدار۔ایک بار ہمارے پڑوس میں چوروں نے سیندھ لگائی اور دوصندوق اٹھا کرلے گئے۔پپ چھت کی منڈیر پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھتار ہا تھا۔جب وہ جانے گئے توان کے پیچھے بیچھے ہو لیا۔تلار کے جنگل میں جاکرانہوں نے دونوں صندوقوں کو دبادیا۔پپ سب کچھ دیکھتار ہا۔جب وہ چلے گئے تو سیدھا گھر پہنچا اور تہارے نانا کی جا در پکڑکر کھینچنے لگا۔وہ نیند میں تھے۔پپ کے زور کا تھیٹر مارا۔۔۔''

دو تھ پر کیوں مارا؟ " فہیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔

''یارحد ہوگئ۔''سلیم نے کہا۔''کس نے مارا بھلاتھ پٹر۔ پپ کیا ہوتا ہے بھلا؟'' ایک شد

سليم كودرشتى سے مخاطب د مكير كرفتهم چرچپ ہوگيا۔

''وہ چونک کراتن دُورجا کھڑا ہوا''نانی امال نے پھر شروع کیا۔''اورکو کنے لگامیں نے انھیں اٹھایا کی کوئی خاص بات ہے جو چلار ہا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گئے تو گورا ند تذہر پیٹ رہا تھا اور سیندھ گی دیوار سے چاند کی روشنی اندجا رہی تھی۔ پپ اب بھی ان کے ساتھ چونس! چونس! کرتا بار بار دروازے کی طرف جاتا تھا۔ جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو تمہارے نانا اس کے ساتھ چلے۔ ان کے ہمراہ گورا ند تذاور گاؤں کے دونین دوسر کے لئے بند جوان بھی۔ پپ تلار کے جنگل میں اسی جگہ جاکر زمین کھودنے لگا۔ صندوق برآ مدہو گئے۔ گورا ند تذبی چولانہ سایا۔ سورویے تمہارے نانا کودیے کہ یہ پپ کے دودھ کے لیے ہیں گرانہوں نے ند لیے۔۔۔۔''

"ليے كيول نہ؟"فہيم نے پھر پوچھا۔

"بسایسے ہی۔"نانی امال نے جواب دیا۔

"دبس نه ليسوروي-"نعيم فنهيم سے كها-

''سورو پیه بھلاکتنا ہوتاہے؟'' پروین بھی چیکی اور فہیم ایکے فضول سوالوں سے تنگ آ کر چپ سا دھ گیا۔

' سلیم سوگیا؟''نانی امال نے پوچھا۔

" ہاں" فیم نے جواب دیا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر کھدی۔

بجلی زور سے چکی اور سب سے اونچی چوٹیج پر چیل کے درخت روٹن دان کے شیشوں میں منتکس ہوئے۔ جب بجلی چکتی تو بہت سے بادل کے گرجنے کی آ واز سنائی دیتے۔ بجلی کی کی روثنی بالکل سفید نبھی نیلگوں سفید تھی۔ جس کے حاشیہ پرقر مزی رنگ جھلکا اور دونوں سروں پرسرمگ گردی اڑتی دکھائی دیتے۔ بجل جی جی جو تی اون طرف نیلے اور سرخ کر دی اڑتی دکھائی دیتے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ وہ سبز ہوجاتی ۔ گہری سبز زمر دکی طرح اور اس رنگ سے زہر ملے اور کڑو ہے سوتے پھو منتے ہوئے دکھائی دسے ۔ جو ساری فضا کو سلمند بنادیتے ۔ ایسے گلتا جیسے ساری فضا تلخ ہوگئی ہے۔ اور وہ سبز میر گلر کے مردہ سانپ کی طرح دکھائی دیتے ۔ جو ساری فضا کو کسلمند بنادیتے ۔ ایسے گلتا جیسے ساری فضا تلخ ہوگئی ہے۔ اور وہ سبز میڑھی کیر کلر کے مردہ سانپ کی طرح کر در اور گلر ہی ہے۔ بجل پھر چیکی اور بہلی سبز مردہ لکیر میں جان پڑگئی ۔ اس کا رنگ پھر زر دہوگیا۔ سرخ اور نیلے دھے ایک بارپھر اس کے گرد کھو منے گئے۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں نمخی خطوط زرد سے سبز ہو کر نیل ملے گلا بی ہوگئے ۔ ان کے و نے نسواری رنگ اختیار کرگئے۔ اور درمیائی گھومنے گئے۔ وزیر میں بہت دبیز ہو چھی تھیں اور چھری جا کی جا نب بڑھے گئی ۔ گئی کی الش اندھیارے کے چیو نے گھیٹے لیے جارہے تھے۔ کرے کے اندر کوکلوں پر سفیہ تہیں بہت دبیز ہو چھی تھیں اور چھری کی ان کی اگر چھی تھی۔ کوکلوں کی صدت کرے میں بڑھی ہوئی سردی کا مقابلہ اندھیا دیں سرتی ہوئی تھیں اور چھری کی میں ہوئی سے میں بڑھی ہوئی سے میں بڑھی ہوئی تھی۔ اندر کوکلوں کی صدت کرے میں بڑھی ہوئی سے ما بڑتھی۔ اندر کر جے خاموش تھی۔ گر باہر بارش کا شور پھر بڑھی گیا۔

"ایک ایس مردرات بپ بھگ کرمرا ہوگا۔" نانی امال نے پھر کہنا شروع کیا۔

'' میں تو گا کل میں تھی اور تمہارے نا نالورالائی میں پھر تحصیلدار ہوکر آن گے۔ پپ کو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ کتے رکھنے کا شوق ضرور تھا مگران کی دیکھے بھال نہ کر سکتے تھے۔ سب کا م نوکروں پر چھوڑر کھا تھا۔ ایک ایک ہی سر درات غلطی سے باہر رہ گیا۔ شب بھر مہاوٹ پڑتے رہے۔ بہتیرا چینا چلایا، دروازوں کو کا ثنا کھر پنچتار ہا مگر شور میں کسی کو آ واز سنائی نہ دی۔ دوسرے سب دروازے بند تھے۔ شبح جب باور چی دودھ لانے باہر نکلاتو پپ کو دروازے کی دہلیز پر سرر کھے سور ہا تھا۔ باور چی نے پکچارا مگروہ خاموش رہا۔ اس نے دودھ کا برتن ایک طرف رکھکراس کا سر جواٹھا یا تو وہ اکڑ اہوا تھا۔ کوئی دلاسا یا پکچار یا پپ پپ کی رہ اس کی آتھیں نہ کھول سکی۔۔۔۔اچا تک ہیں تار ملا کہ نائب تحصیلدارصا حب کی طبیعت خراب ہے۔ جلد پہنچو۔ ہم نے تھوڑ اسا اسباب درست کیا۔ میاں جی کہنچ گے۔ اس پحرگھان کو کہال اٹھائے بھروگی۔ یہیں چھوڑ جاؤ۔ سب سے چھوٹی بچی کوساتھ لیے چلتے ہیں۔ وہ تمہاری امی تھی۔ ان کے نوکر ہونے سے پورا ایک مہینہ بعد اٹھائے بھروگی۔ یہیں مونی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی اس مونی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی کی دراستہ بھر میری بھی بھر میں مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی میں مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی اس مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی میں مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری بھی میں مرضی تھی۔ دراستہ بھر میری

بوڑھی ساس خداسے منتن مانگتی گئی۔وہ گاڑی میں ہرنئ سوار ہونے دالی عورت کے پاس جاتی اپنے بیٹے کی صحت اور سلامتی کی دعا کے لیے درخواست کرتی۔۔۔ تمہاری امی نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ سر دہوا لگی تو چھینک چھینک کربے حال ہوگئی۔اورہمیں بھی پریشان کردیا۔جب ہم وہاں پہنچاتو ڈاکٹر دوائی دے کرنکلاتھا۔ میں نے باور چی سے یوچھا کی بخار کیسے آیا تو وہ رونے لگا اور پپ کے مرنے کی یوری داستان سنائی۔جس کا اثر تمہارے نانا کے دل پر بہت گہرا ہوا تھا۔''وہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے'' باور چی نے بتایا''تو پپ یاس آکر کھڑا ہوجا تااوروہ روٹی کے کچوندے توڑتوڑ کر دیریتک اس کے آ گے چینکتے رہتے۔جس دن پپ مرااوروہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیریتک انتظار کرتے رہے مگروہ دم ہلاتا ان کے پاس نہ آیا۔ حالانکہ وہ خود ہی اسے فن کر کے آئے تھے۔روٹی زبر مارکر کے اٹھے تو زمین پر کچلوندوں کا ڈھیر دیکھ کر بے اختیار رونے گئے۔اس رات بھی بارش اسی شدت سے ہوئی چند گھنٹے ژالہ باری بھی ہوتی رہی تھی۔موسم اس قدر خنک تھا کی رضائی سے دم بھر کومنہ باہر نہ نکاتا تھا۔ گر تحصیلدار صاحب ساری رات صحن میں گھومتے رہے اور اونچی آواز میں فارس کے شعر پڑھتے رہے۔ میں نے باور چی خانہ کی کھر کی میں سے دیکھا۔ان کے کپڑے بھیگ کرجسم سے چیک گئے تھے۔داڑھی پریانی کے قطرے موتیوں کی طرح چیک رہے تھے۔اورسر کے بالوں سے چھوٹے چھوٹے چشنے جاری تھے۔دوسرے دن آپ بیار ہوگئے اور میں نے تار دے دیا۔ یہ کہہ کر باور چی پھررونے لگا۔ میں وہاں سے آنسو یو نچھ کران کے کمرے میں چلی آئی۔میرے سسر ذرا باہر گئے تھے اور ساس جائے بنانے باور چی خانہ جارہی تھی۔جب میں ان کے کمرے میں پیچی تو مجھے دیکھ کرمسکرائے اور بولے۔' یہ بھی اچھا ہواتم لوگ یہاں آ پہنچ'۔۔۔پھرتمھاری اتنی کی طرف اشارہ کرکے بولے۔''بیرشیدہ ہے؟۔۔۔اسے میرے پاس لاؤ۔مجھےاس کی شکل تو دکھاؤ۔''اور جب میں اسے قریب لے گئی تو بولے۔ 'لاؤالاؤ!!اسے میرے سینے پرلٹادو۔'' مگر میں نے اس ڈرسے کہ مباداکوئی متعدی مرض میری بچی کو چٹ جائے روتے روتے سر ہلاکرا نکارکر دیا۔اس پروہ ہننے گئے۔''اچھاتمہاری مرضی!تمہاری مرضی!میرادل اسے چومنے کو جا ہتا تھا۔۔۔۔ خیر خیر! "وہ آئکھوں ہی آئکھوں میں التجا کرنے گئے تو مجھ سے ضبط نہ ہوسکا اور میں کمرے سے باہرنکل آئی۔ آدھی رات کو جب ان کے کمرے میں میں تبہاری اتمی کو دودھ پلارہی تھی تو میاں جی نے لرزتی اور روکھی آواز میں اتا للدواتا الیہ راجعون پڑھا۔ میں چیخ مارکر اکھی اور تمہاری اتمی بھی دودھ کے اس طرح ایک دم جھٹ جانے سے چلانے لگی۔۔۔۔دوسرے دن جب ہم وہاں سے چلے تو صوبیدار كريم دادخال نے، بي نعيم! صوبيداركريم دادخال نے ۔۔۔۔ نعيم! نعيم!!"

مرتعیم اورسلیم کے خرائے دوزنگ گی آریوں کی طرح آپس میں رگڑ کھارہے تھے۔

''پروین!پروین!''نانی امال نے اسے پکارا''سبھی سوگئے! میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بولتی چلی گئے۔''انہوں نے رضائی اپ منہ پر کھینچ کرزور کی جمائی لی اور سدار ہے نام اللہ کا کہہ کرخاموش ہو گئیں۔ .

فہیمان کے سر ہانے بیٹھا پھسک پھسک روئے جار ہاتھا۔

## رات بیت رہی ہے

رات بیت رہی ہے۔۔۔۔اور میں بھی ابھی تک بیر فیصلہ بیں کرسکا کہ خطالکھوں تو کسے کھوں۔ آج دن بھردھند حیمائی رہی۔ہم اینے اپنے کیبنوں میں گھسے اخبار اور تصویروں والے رسالے دیکھتے رہے۔ چائے آج معمول سے ایک بارزیادہ تقسیم ہوئی۔ بعض اوقات الیں بے قاعد گی بڑی اچھی گئی ہے۔ میں اپنے کمرے سے خرا ماں خرا ماں دود فعہ کنٹرول گیا۔لیکن وہاں کچھالیی مصروفیت تھی کہ وہ لوگ ٹھیک سے میری باتوں کا جواب نہیں دے سکے موسم خراب تھا اور لاسکی پیام اچھی طرح سمجھ میں نہ آتے تھے۔اتنامحسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سارے لڑا کا طیارے سلامت ہیں ۔ میں نے ایک دفعہ پیٹر کی آ واز پہچاننے کی کوشش بھی کی مگر نا کام رہا۔ پھر میں اس طرح راستہ کی ہر ا بھری ہوئی کیل اور بڑھی ہوئی لکڑی کوٹھوکریں مارتا ہوا واپس آ گیا۔ جیب سے چیونگ گمزکی ایک مکی نکلی! پیتنہیں یہ کب سے وہاں پڑی تقی۔ کپڑے کی مسلسل رگڑ سے اس کی کھانڈ اتر چکی تھی۔ میں نے اسے منہ میں ڈالاتو تم یادآ گئیں۔اب اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ سمندر بالکل ساکن ہے۔ جہاز میں اب وہ معکور نہیں۔ عرشہ گھر کا صحن لگتا ہے جہاں ہم سب اینٹیں کھڑی کرکے ہاکی سے کرکٹ کھیلا کرتے تھاور تم نے مجھے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ گیندانیوں کی سیدھ میں نہ پھینا کروں لیکن میری چھ بھیکنوں کے بعد جیدی تمہیں پہلی بار ہی آؤٹ کر دیا کرتا تھا۔ بیتو بتاؤ، میں نے کھبی ایسی جرأت کی؟ میراجی جاہتا تھا تمہیں کھبی بھی آؤٹ نہ ہونے دوں اورتم نے کہا تھا کہ میرا جی بھی یہی چا ہتاہے کتم مجھے کھیلاتے ہی رہو لیکن اب خودہی تم نے مجھے اتنی دُور بھیج دیا ہے۔ یہاں نہ تو کوئی تمہارے جیسا ہے نہ تمہارے دلس كا!انگريزي كھانے كھا كھا كرميں تنگ آگيا ہوں۔اردوميں بات كيتقريباً دُيرُ ھمہينہ بيت چكا ہےاور طرب انگيز لمحه تو شايدا يك بھي نہیں آیا۔ یانی میں زندگی بسر کرتے آج پچیسیواں دن ہے اور پیتنہیں کتنے دن اسی طرح آسان کے نیچے اور ساگر کی جھاتی پر گزرجا نمیں گے۔کل رات پیٹر کیبن میں آیا اور دیر تک بیٹھار ہا۔وہ مارگریٹ کوخط لکھتا آیا تھا۔فضائی حملہ کرنے سے پیشتر ہرامریکن ہوابازاینی جانِ تمنا کوایک لمباچوڑا خطاکھا کرتا ہے۔ پیٹری شکل اب تک میری آنکھوں میں گھوم رہی ہے۔وہ میز کے ایک کونے پر بالکل غیر فوجی انداز میں مچسکڑا مار کر بیٹھ گیا اور مار گیرٹ کی باتیں کرنے لگا۔اس سے متعلق ہر بات شروع کرنے سے پیشتر وہ مسکرا کر بیضرور کہتا۔'' بھلاتم کسی دوسرے کی داستانِ الفت میں کیا دلچیسی لو گے۔۔۔لیکن تم اتنے اچھے ہو کہ اگر دینا میں مارگیرٹ نہ ہوتی تو میں صرف تمہاری دوسی کے سہارے زندگی بسر کر لیتا۔'' پھر پرسٹن یو نیورٹ کی ملکی سی تمہید کے بعدوہ تیرنے کے اس تالاب کا ذکر ضرور کرتا جہاں پہلے پہل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے کی ہزار مرتبہ یہ بتانے کے بعد بھی وہ ہر دفعہ اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا کہ اس دن مار گیرٹ نے سرخ رنگ کی سكرك بېنى بوكى تقى اوروه لا كا پھول دكھائى دىتى تقى جوآ سان سے شبنم كے ساتھ اترا ہو۔

پیٹر کا باپ کسی یو نیورٹی میں جغرافیے کا پروفیسر ہے۔وہ رومن کیھتولک خیالات کا ہامی ہے اور انجیل کو چوم کر کھولتا ہے۔اس کی جغرافیہ دانی نے پیٹر کودلیس دلیس کی سیر کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ امریکن ہوائی فوج میں بھرتی ہو گیا۔۔۔۔ہم پہلی مرتبہ یہاں ملے ہیں اور ہماری ملاقات کا آج پچیسیواں دن ہے۔امریکن بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستی سالوں کی جگہ منزلیس دنوں میں طے کرگئی ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تو تہہیں پیٹر کی بہت ی تصویریں دکھاؤں گا جواس نے مار گیرٹ سے ساتھ کچوائی ہیں۔ان میں ایک تصویر تو اتن بیاری ہے کہ رہ رہ کر پیار آتا ہے، جہاں مار گیرٹ ایک سفید در سے میں سے باہر کے درختوں کو د کھے رہی ہے اور پیٹراس کو د کھے رہا ہے۔ پہنیس یہ کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کا اثر ہے یا پیٹر کی آٹھوں کے شراروں کی چک ہے کہ انتہائی سوچ کے باوجود مار گیرٹ کا چہرہ جگمگار ہاہے۔ ایسی ہی خوشی سے ایک بارتم ہارا چرہ بھی دمک اٹھا تھا۔ جب میں ۔۔۔۔۔۔ہاں تو میں یہ کہ رہا تھا کہ میں تہری بیٹر کی بہت می تصویریں دکھاؤں گا۔ اس نے اپناالبم مجھے دے دیا ہے۔

ال وقت آدهی رات سے ذیادہ بیت چک ہے۔ کہراب بھی چھائی ہوئی ہے بلکہ اس کی تہہ پہلے سے دینر ہوچک ہے۔ سار سے سمندر پر اندھرا چھاؤٹی ڈالے ہوئے ہے کین اب یہ ہول ناک نہیں لگنا گیری میں کھلنے والے چھوٹے سے روزن سے پچن کی روثنی آرہی ہے۔ برتن کھنگ دالے چھوٹے میں اور کنٹرول کی گھنٹیاں نئی رہیں ۔ پیتے نہیں بیک بتک بحتی رہیں گی۔ میں تو ہر روز جلد ہی سوجاتا ہوں۔ نھا بلب جس کی روثنی میر کے ایک مرلع ذب سطح پر مرکوز ہے وقت مقررہ پرخودی بجھ جاتا ہے پھر شیح چائے کی گھنٹی بیدار کر دیتی ہے۔ یا دہ، ایک مرتبہ جیدی اور بلونے ایک ٹیلی فون بنایا تھا۔ سگر نے کے دوڈ بول کے در میان ایک لمبی ڈور باندھ کرایک ڈبیش ایوان تھا اور دوسراکان سے رکا کرسنتا تھا۔ جب وہ تہاری آئی کو بیا تو کھی ایجا در کھائے۔ '' ہی مران کے پاس تخت پر ببیٹیا پان پر چونالگار ہا تھا۔ ای پھالیا کر می تقیس تم بھی اسی کر میان ایک کے بال کہا۔ '' ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ بھیتا کود کھاؤ'' جیدی نے ایک ڈبیہ بجھے وے دیا اور دوسراتم نے خود بلو سے لیار میں میں ہوئے سے پیشتر ان دونوں سائندانوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ '' ہی کرہ چھوٹا ہے۔ برآ مدے میں چل کر سنیے اور ڈوری کو بیٹی کر رکھے تبیس قو بات سائی ٹیس دے گی۔'' پھر جب میں نے ڈبی میں مند ڈال کر کہا۔'' ہاں ہاں تھی کہ جب بھی نے ڈبی کی طرح کو گئی۔ '' پی جب میں نے ڈبی میں مند ڈال کر کہا۔'' میں میں ہے ڈبی میں تھا کہ گھنٹی تو سوز واجھا ہے مراس میں گھنٹی ٹریس جی سے میں جی کے اتار پڑھا کہ کھنٹی تو سوز کی کو جگائے کی کوشش کی تھی جیدی ٹیلی فون قواچھا ہے مراس میں گھنٹی ٹریس ہے تو جواب دیا تھا کہ گھنٹی تو سوز تے کو جگائے تھے ہوتی ہے اور یہ ٹیلی فون جا گے توگوں کا ہے۔۔۔۔ بھے جبیدی کی بات اب بجھ شس نے خواب دیا تھا کہ گھنٹی تو سوز تے کو جگائے تکے لیے ہوتی ہے اور یہ ٹیلی فون جا گے توگوں کا ہے۔۔۔۔ بھے جبیدی کی بات اب بجھ شس

ابھی چند منٹوں کی بات ہے میں سگریٹ سلگا کرجلتی ہوئی دیاسلائی کا شعلہ دیکھ رہاتھا کہ ہارلوآ گیا اور میری کری کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگیا۔ یہ میرے طیارے کا تو پی ہے۔ پہلے نیویارک میں ایک فخر تھا۔ پھر ابر مین بھرتی ہوگیا اور دو ہی سالوں میں ایک اچھا نشانی پی بن گیا۔ خالف طیّا روں پراس کی ماری ہوی باڑھیں آج تک اکارت نہیں گئیں اور ایک مرتبہ اس کے نشانہ میں آگیا پھر نہیں اجرا۔ ابھی مجھ سے کہدر ہاتھا کہ ''میں جہاز کے نچلے عرشہ سے ہوکر آیا ہوں جہاں ہماراطیّا رہ پڑا ہے۔ اس کی آب و تاب ہی نرالی ہے اور وہ دوسرے طیّاروں میں سب سے الگ دکھائی دیتا ہے میں اس کے پروں پرصلیب کا نشان بنا کر آیا ہوں۔خداوند کیوس نے آج تک میرے طیّارے کو سبکسار نہیں کیا۔ اب بھی اس سے بہی دعا ہے''۔۔۔۔۔پھروہ ذرا جھک کر بولا۔'' آپ نے سی کو خطانیوں کھی اس سے بہی دعا ہے''۔۔۔۔۔پھروہ ذرا جھک کر بولا۔'' آپ نے سی کو خطانیوں کھی کھی کھی کھی کھی کر ڈاک کے ڈیے میں چھوڑ آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ڈالی کو بھی خطاکھوں یا نہیں۔ وہ میری سب سے پہلی آشنا ہے۔''

وه نوچلا گیالیکن مجھےایک گہری سوچ میں چپوڑ گیا۔اچا نک مجھےتم یا دآ گئیں اور میں سوچنے لگا کہ کس کو خطاکھوں اور میں ابھی تک کچھ فیصا نہیں کرسکا۔

جن دنوں میں ایف۔اب پاس کر کیا چھا خاصا آ وارہ گردہ ہو گیا تھا تو میری والدہ نے تمہاری ائمی سے تمہاری موجود گی میں میری خود سری کی ساری داستان کہد دی تھی اور تمہاری ائمی صرف اتنا کہد کر چپ ہو گئی تھیں کہ اج کل کے سار بے لڑکے باغی ہو گئے ہیں اور تم فرد سری کی ساری داستان کہد دی تھی اور تمہاری اٹنی ہو گئے ہیں اور تم سے اس کے میں داخل کیوں نہیں ہوجاتے۔' تو میں نے کہا تھا۔'' ہوجا ئیں گئی جے دیرادل پڑھنے کوئیں جا ہتا۔''

''ليكن ميراچا ہتاہے۔''

" تم توپر های رای مو

"اینے لیے بیں تمھارے لیے کہ رہی ہول۔۔۔۔ کم از کم بی۔اے تو کراو۔"

"بی۔اے۔" میں نے کہا۔ "تم کہتی ہوتو سوچیں گے۔"

"لکین اے، بی کورس کے کر کرنا ہوگا۔"

"اے، بی کورس تعنی حساب!"

"بإل-"

''لیکن رینا بیتو و بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔آ گے ایف۔اے ہی بڑی مشکل سے پاس کیا ہے۔''

'' اچھااے کورس اور فلاسفی ہی۔''

د د گر ...... د

''اگر مگر پچھنیں۔''تم نے کہا۔''پہلے ہی تم کو برسی رعایت دے دی ہے۔''

دوسرےدن میں کالج میں داخل ہوگیا۔ پھرتم بڑی عزت کرنے لگیں اور مجھ سے ضد "ی بچوں کی طرح چیکار چیکار کرکام لیے لگیں۔ ایک دفعہ جب میں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہیں کالج سے لانے کے لیے پچپا اہا کی موٹر لے کرآیا تو تم نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا تھا۔''ارشدتم مت چلانا۔''اس دن مجھے تھاری نظروں میں اپنی برتری کا احساس ہؤاتم مجھے اچھی لگنے گیس۔ بہت اچھی، سب سے اچھی!

ایسے، ی ایک دن جب میں ایک لفافہ جس کے فلیپ کی گوند تقریباً انریجی تھی پانی لگا کر بند کرر ہاتھا تو تم ہنس پڑی تھیں اور لفافہ میرے ہاتھ سے جھیٹ کرکہا تھا۔" بیا بینے بنز ہیں ہوگا۔" جکڑنے والی چیزا کھڑیجی ہے۔ یہاں تو یہی پرانا طریقہ استعال کرنا پڑے گا۔" اور پھرلب لگا کرلفافہ بند کر کے اکسفورڈ ڈکشنری کے اندر رکھ دیا تھا۔لیکن میں نے فوراً وہاں سے بیہ کہ کر کھینچ لیا تھا کہ" کھیرو مجھے بھی تو بیطریقہ سیکھ لینے دو۔خدامعلوم پھرکتنے ہی ایسے لفافوں سے یالا پڑئے۔" لفافہ پھر کھلا، زبان دوبارہ پھری اور پھراسی طرح آکسفورڈ ٹو یہ کسفورڈ

ڈکشنری کے پنچ دبا دیا گیا۔لیکن پھرتم نے بھر پور نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا۔ایسے ہی جگنو سے جھپکاتی رہیں اوراٹھ کر چلی گئیں۔بعض اوقات تہہاری رہبری بھی چوکڑیاں بھول جاتی تھی۔

اکثرایسے بھی ہؤا کہتم نے اپنی پسند پرمیری مرضی کو قربان کر دیا اور میں نے پیتنہیں کیوں قربان ہونے دیا۔ میں بالوں میں ٹیڑھی ما نگ نکالٹا تھا۔لیکن تم نے کہا'' مجھے درمیان میں پسند ہے'' میں نے کنگھی تمھارے آگے بڑھا دی تو تم نے کہا۔'' میں خورنہیں نکالوں گ ۔'' پھرمیری مانگ خود بخو دسیدھی نکلنے گئی۔ بران بالوں کو حسرت ہی رہی کہ بھی تمھارے ہاتھوں سے منت پذیریشانہ ہوتے۔

ایک بارجب میں کرائے گی ٹی سائیل لے کر سارا دن اِدھراُ دھر گھومتار ہا تھا اور شام کو دکان بند ہوگی تھی اور میں سائیل لے کر گھر آ گھا تھا تورات کو کھلی ہوئی چا ندنی دیکھر کھر آ بی چرایا۔ تم سائیکل برآ مدے سے باہر گلی میں نکال کر لے گئیں ۔لیکن چلاتا کون!اس وقت اگر میں نہ ہوتا تو پیتین تم کتنی دیرا یسے ہی کھڑی رہتیں ۔ پھر میں نے ہی تہمیں آ گے بٹھا کر گلی کے اس سرے تک سیر کروائی ۔لیکن او نچ لئے گڑھوں والی زمین پر سائیکل اچھلتی رہی اور میری ٹھوڑی تمھارے سرسے فکراتی رہی اور والیسی پر جب میں نے بیرائے دی کہ دکانوں کی قطار کا چکر کا ایک کرائے کرائے کہ اگرائی رہی اور والیسی پر جب میں اگرائی سے کیونکہ وہ راستہ ہموار تھا تو تم نے میری تجویز ردکر دی تھی ۔اگر اس طرح ایک بار پھر میری ٹھوڑی تمھاری مانگ کوچھوتی رہی تھی تو میرا کیا قصور؟

جبتم کالے سے دو پہرکوگر آتی تھیں تو میں اپنی کھڑی کھولے ہوئے بیٹھا ہوتا۔ ہمارے گھر کے عین سامنے ایک چھوٹی سی کھائی سے تھی۔ جستم ہمیشہ ھلانگ کر گذرا کرتی تھیں۔ تہہارے ساتھ اور دو تین لڑکیاں بھی ہوتیں مگروہ بھی اس طرح نہ گزری تھیں۔ یا تو اس سے کترا جاتیں یا ایک پاؤں اس میں اتار کر دوسرا اسلطے کنارے پر رکھ دیتیں۔ میں یہی نظارہ کرنے کے لیے کھڑی کے پہلے کھولے رکھتا تھا۔ تھوڑے عرصے بعدوہ کھائی پر ہوگئی لیکن تم نے اپنا انداز نہ بدلاتم اس تازہ ڈھلی ہوئی مٹی پر سے اسے طرح گزرتی رہیں جیسے کھائی سے گزرتی تھیں اور وہ نشیب پر ہونے کے باوجود میری کھڑی بندنہ ہوئی۔ جب میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا تو اوروں کے ساتھ تہہیں بھی رخی ہوا۔ بھائی جان سے میری کمی بحثیں سنکرتم نے جھے سے لوچھا تھا۔ ''آخر آپ خدا کو ماننا حجوڑ دیا تو اوروں کے ساتھ تہہیں بھی رخی ہوا۔ بھائی جان سے میری کمی بھی بھی سن کرتم نے جھے سے لوچھا تھا۔ '' آخر آپ خدا کو ماننا حکور نہیں؟''

تومیں نے کہاتھا کہ'اس کے ماننے یانہ ماننے سے انسانی زندگی پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔' تو تم نے جواب دیاتھا کہ' میں تو ہمھی تھی فلسفہ سے تبہاراد ماغ روشن ہوجائے گا۔ بر۔۔۔'

روش ہی تو ہواہے۔'میں نے کہا تھا۔''جب وقت۔۔۔۔'

"وقت اورفاصله میں پچھنیسجھتی۔"تم نے بات کاٹ کرکہا۔" آج سے خدا کو مانا کرو۔"

«دلي سان سان ----؟

‹ لیکن چونہیں۔ میں جو کہتی ہوں کہ خداہے۔''

"------"

"اچھاتو جاکراپنی کھر کی بند کرلو مجھلوکہ آج سے وہ کھائی پر ہوچکی۔"

"میں تم سے توشاید نہ ڈرتا لیکن تمہاری دھمکی سے ڈرگیا۔"اوراس دن مجھے ہرشے میں خدا کاظہور نظر آنے لگا۔ کل رات پٹرمیرے پاس آیا تھا اور دیر تک بیٹھا رہا تھا مگر آج نہیں آیا۔ میں نے کہا نا کہ وہ بڑا جذباتی ہے۔البم دے گیا ہے۔ جسے اب تک میں کئی بارد مکھے چکا ہوں۔ اب بھی وہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے۔ تین بجے شب طیاروں نے فیک آف کیا۔ ہم اس وقت مزے سے سور ہے تھے۔ میں کنٹرول گیا۔لیکن وہاں حددرجہ کی مصرو فیت تھی۔ چند منٹ تک پیٹر کے پیغام کا انتظار کرنے کے بعد میں اپنے کیبن میں واپس آگیا۔ دو پہرکوہمیں ونگ کمانڈرنے بلایا۔ دیر تک نقشہ پھیلائے ہم ادھرادھرنگا ہیں دوڑ اتے رہے پھرایک خاکہ مرتب ہوااور ہمیں پوزیش سمجھادی گئے۔ میں پھرآ کر پیٹر کا اہم دیکھنے لگا جس کے اخیر میں مار گیرٹ کی ایک تصویر تھی۔ جہاں وہ پیٹر کی پی کیپ پہنے ہوئے ہنس رہی ہے۔آٹھ طیارے واپس آگئے مگر پیٹرنہیں آیا۔ کنٹرول نے پیام دیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ہم سب عرشتہ جہاز پر نکل آئے اور آسان کی طرف نگاہیں اٹھائے انتظار کرنے گئے۔تشویش بڑھتی گئی۔ونگ کمانڈر مایوس ہوگیا۔لیکن ہم لوٹ کرایئے کیبنوں میں نہیں گئے۔سمندرمتلاطم ہو گیاتھا۔دور تک نیلا نیلا یانی بالکل سیاہ ہو گیا اور جہاز ڈولنے لگا۔ بردی بردی الم میں المحتیں اور جہاز سے سر مارنے لگتیں۔بہت می اونچی اونچی اہریں عرشہ جہازیر آکر پھلنے لگیں۔ہارے بوٹ یانی میں ڈوب ڈوب جاتے اور پتلونوں کے یائیجے ٹخنوں سے لیٹ جاتے لیکن سب کی نگاہیں آسان میں گڑی ہوئی تھیں۔پھراجا تک سیاہ بادل المزا اور تیزی سے ہماری طرف پھلنے لگا۔ ہماراطیارہ آرہا تھا۔اپنے پیچھے دھویں کا ایک دبیز بگولا چھوڑے اس کا یک پرجل رہاتھا۔اوراس میں سے لمبے لمبے شعلے نکل رہے تھے۔سب ایک طرف ہوگئے اور طیارہ گویاعرشہ برآ کر کریڑا۔ہم نے ربڑ کے نلوں سے اس پریانی کی بوجھاڑ کردی اور پھراس کی ادھ جلی چتا پر بل بڑے۔میں نے کاک پٹ کھول کر جب پٹیرکو باہر نکالا تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں دھندلا تحكيّن ۔سٹريچرمنگوايا اوراسے لے گئے۔تو پچي کا پية نہ تھا۔ پيٹير نے اپنے ناتواں ہاتھوں ميں ميرا ہاتھ لے کر کہا۔'' ذرا ميراالبم تو لاؤ۔'' ہارلومیرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا اور جب وہ لے آیا تو پٹیرنے کہا۔'' آخری تصویر نکالؤ'۔ میں نے مار گیرٹ کی وہی تصویر نکالی۔ پیٹرنے اسے اپنی دھندلی نگاہوں سے دیکھا اور بولا۔ ''اسے میرے قریب تو کر دو۔''جب میں نے اسے قریب کر دیا تو بولا۔'' ذرا اور نزدیک۔'اس کے بعداس نے کہا۔'' مارگیرٹ نے کہاتھا کہ مردفوج میں بھرتی ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔دیکھومیری ٹویی پہن کرکس قدرخوش نظر آتی ہے۔اسے ہوائی فوج سے بہت انس تھا۔اس کی تمناتھی کہ میں ایک اچھا یائلٹ بن سکوں۔میں یائلٹ تو بن گیا مگر شایداچھانہیں! بیاکر کہاکرتی تھی کہ جبتم وردی پہن کر پزسٹن کی گلیوں چلاکروگے۔تو ہربری اور بحری فوجی ہمیں سلام کیا کرے گا۔کاش اس کی بیآرزوبوری ہوسکتی''۔

شام کو ہم سب نے پیٹر کو اس کے جلے ہوئے جہاز میں ڈال دیا اور ٹوپیاں اتار کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔امریکنوں نے نہایت دردناک مگراو نچے سروں میں وہی مشہور گیت گانا شروع کر دیا۔'' آج تمام روئے زمین امریکہ کے پروں کے نیچے ہے۔''

پھراس کے جہاز کوآ ہستہ آ ہستہ دھکیل کرہم نے سمندر میں بھینک دیا۔ایک بڑاسابھنور پیدا ہوا اور پھر طیارے کی جلی ہوئی دم اس

میں غرق ہوگئ۔ونگ کمانڈرنے کہا۔'ایک چھے ہوا ہاز کو کتنا اچھا تا ہوت ملا!''۔۔۔آج صبح میرا ٹیک آف ہے۔اور ہم اسی عرشہ سے اڑیں کے جہاں کل رات ایک اچھا ہوا ہاز اڑا تھا۔لیکن اس میں پریشانی کی کوئی ہات نہیں۔ہارلو بہت اچھا نشانجی ہے۔اس کا نشانہ بھی خطانہیں گیا!

اشفاق احمه

میں تمہیں پریشان نہیں کرنا جا ہتا۔۔۔ میں تو ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کرسکا کہ خطاکھوں بھی تو سے کھوں!

## . تلاش

ویسے تو بیدوانے پانی کے اختیار کی بات ہے لیکن اگر خان کی مدد شاملِ حال نہ ہوتی تو جیکی ہندوستان میں ہی رہ جاتا۔اس بھگدڑ میں لوگ مال واسباب تو کیا خویش واقاراب تک کو بھول گئے۔ بھلاٹھائیں ٹھائیں ڈنتی بندوقوں میں بیچارےاحسان کی طوطی ایسی آواز کہاں پہنچتی جوکسی فوجی کی توجہ سے الجھ کراحسان کی بہتی ہوئی آٹکھیں اور ناک دکھاسکتی۔

جب خان نے کیپٹن تن نواز سے ہاتھ باندھ کر کہا کہ بیاس چھوٹے سے پلنے کے لیے جان دے دے گا مگرا سے اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا تو کیپٹن صاحب نے اسے جھٹلا نے کے لیے طخر یہ سکرا کر کہا۔" ابھی ٹمیٹ کئے لیتے ہیں۔" پھرانہوں نے ٹرک کا انجن چلا کر پورے ذور سے ایکسلیٹر دبادیا۔ ایک ہلڑ مچا اور کندھوں پر چھڑے ہوئے والدین اور اولا دیں مجھے کے آموں کی طرح زمین پر آر ہیں اور انہیں اٹھانے والا سے ٹرک کی طرف ایسے لیکے گویا کسی نے آدمیوں کی باڑھ ماری ہو۔ احسان کا چہرہ ایک دم ہلدی کی طرح زرد ہوگیا اور وہ ہوگیا اور وہ ہوگیا اور وہ ہوگیا اور سب پھر اپنے آم چنے بھی اس طرف بھا گا۔ لیکن اس نے جبکی کو بغل سے گرایا نہیں کیپٹن پیار سے ہسا۔ انجن بند ہوگیا اور سب پھر اپنے آم چنے لگے۔ احسان کے گال او پر کو بلے اور ان بھیکے ہوئے بھولوں سے جسے دوشہائی تٹلیاں آکر چپک گئیں کیپٹن نے ٹرک سے اثر کر اسے جیکی سمیت گود میں اٹھالیا۔ فوجیوں کے ذبن پر جب رحم و کرم کے بادل چھاتے ہیں تو نوازش ہائے بے جاکی بارش چھاجوں ہر سے گئی ہے!

اسپنے بیٹے کی بیٹرن نے کھر کر اس کے آبا آگے ہوئے اور بولے۔" اثر و بیٹا، انگل کی وردی خراب ہوجائے گی۔"
ہے۔ کتوں سے کھیلا ہے اور۔۔۔۔۔اور۔" پھراحسان سے خاطب ہو کر بولے۔" اثر و بیٹا، انگل کی وردی خراب ہوجائے گی۔"
د'کونی مضا نَقینیں۔'' کیپٹن نے کہا۔" یہ تمارادوست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وست ہونا؟''

رن عن عندیں۔ میں کے بہات ہوں ہے، اور رو سے ہدوں دور سے ہوں ہوں ، احسان نے کوئی جواب نادیااس کے ابانے کہا۔''اگر مستورات ابھی سےٹرک میں بیٹھ جائیں۔۔۔۔۔''

''ضرورضرور۔''کیپٹن نے احسان کوٹرک میں اتارتے ہوئے کہااور کہااور پاس کھڑے ہوئے سپاہیوں کوان کا سامان لانے کے لیے جھیجے دیا۔

جب کا نوائے تیار ہوگیا تو کیپٹن بجائے آگے بیٹھنے کہ پیچے چلا آیا اوراحسان کوٹرنگ سے اٹھا کراس کے ابا بی کے ساتھ بیٹھ گیا۔

دُوردور تک آگ بی آگ دکھائی دیتی تھی اوراس کے پیچے مرنے مارنے والوں کا شور وغل ایسے لگتا تھا جیسے آسانوں پر کا جہنم مکمل ہو چکا ہواور اب زمین پراس کا سنگ بنیا در کھا جارہا ہو۔احسان پلنے کو چھاتی سے لگائے کھڑا تھا۔اس کی بہنیں کا نپ رہیں تھیں اوراس کے ابا ٹوپی گود میں دھرے وہ تمام سورتیں دہرانے کی کوشش کررہے تھے جو انہیں بچپن میں یاد کرائی گئیں تھیں۔ گڈی بغیر آواز کے روئے جارہی تھی اور ٹینم اپنے بوٹ ہاتھوں میں پکڑے ائی کو میں چھی ہوئی تھی۔خان اباکے پاؤں میں بیٹھا ایک دیہاتی سے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا تھا۔

جب ڑک چلااوراحسان نے بیٹھنے کے لیےادھرادھردیکھاتو کیپٹن نے کہا۔'' آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کوہلا لے جانے کاجرمانہ

ادا کرنا ہوگا۔'احسان کو بیجر مانہ بہت پسندآیا۔اس نے خوش ہوکرخان کی طرف دیکھااور پھرجیکی کے نتھنوں میں پھونکیں مارنے لگا۔

''اس میں کیا وصف ہے؟''کیپٹن نے پلتے کوچھوکر پوچھا۔

"جی پیشکی ہے۔"

"جیکی توہے پراس کی صفت کیاہے؟"

"جی پیر بھونکتا ہے۔"

' وسبھی کتے بھو نکتے ہیں۔۔۔۔میں پوچھتا ہوں تم نے اس کے بجائے کوئی اور کتا کیوں نہ پال لیا؟''

'' بید پیھیے۔'احسان نے آگے بڑھ کرکہا۔''اس کے بیس ناخن ہیں۔دوسرے کتوں کے صرف اٹھارہ ہوتے ہیں۔پانچ پانچ آگے اور چار پیچھے۔وہ اتنے طاقت ورنہیں ہوتے۔جیکی بہت طاقت ور ہے۔اس کا سر دیکھیے۔نور دین کہتا تھاجب یہ بڑا ہو جائے گا تو ریچھ کا شکار کرے گا۔ بیس ناخنوں والے کتے اپنے نینچر پچھ کی آنکھوں میں گاڑھ کراس کی تھوتھنی چبا جاتے ہیں۔'

باجی ہنسی تواس کی امی نے کہا۔'' مجھے اس کی یہی باتیں زہرگتی ہیں۔صدقے کروں اس جیکی کو، یہ کم بخت تواس کے لیے سری ہو گیا ہے۔''

جباڑ مڑٹانڈہ قریب آگیا تواحسان ذرا جھالیکن اس نے جیکی کو یوں ہی چھوڑ نا مناسب نہ مجھا۔اسے کیپٹن صاحب کی طرف بڑھا کر بولا۔'' ذرااسے پکڑیے۔''

'''کیول؟''

" مجھے پاؤل کجھا ناہے۔ بڑے زور کی تھجلی ہورہی ہے۔"

کیپٹن صاحب نے پی کیپ پی گورسے اٹھا کراحسان کے سرپرڈال دی اورجیکی کواپئی گودیش بیٹھالیا۔ جب وہ پاؤں کجھا کراٹھا
تو ٹینم نضے سے کپتان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہاتھ میں کپڑے ہوئے اوٹ بھینک کر بولی۔"سانوں بھائی، تم نے بیٹوپ کہاں سے
لیا؟" مگراس نے کوئی جواب نہ دیا کیوں کہ بیوضع داری کے منافی تھا۔ پھر حق نواز نے جیکی کولوٹا کراس کے مالک کواپئی گود میں بیٹھالیا۔

راستہ میں احسان نے اسے بتایا کہ اس کے اباجان دتی میں سپر نڈنڈ نٹ سے اوران دنوں وہ باجی اور آپی کی شادی کرنے میانی
آئے ہوئے سے جونسادات کی دجہ سے رک گئی۔ ان دونوں کے مطلقتروں میں سے وہ آپی کے مطلقتر کوزیادہ پہند کرتا تھا۔ کیوں کہ ایک
دفعہ انھوں نے جیکی کو گود میں اٹھالیا تھا اور ویسے بھی وہ ہر کتے سے بیار کرتے ہے۔ اس کے علاوہ شیم بھائی یوں تو اس کے ماموں زاد بھائی
موری پوری پوری پوری ٹائی جیکی کو گود میں اٹھالی تا کر سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دفعہ انھوں نے اگر پاس بلاتے اکٹر اوقات
دو پوری پوری ٹوری ٹائی جیکی کر آگے ڈال دیا کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دفعہ انھوں نے اگر کے میں ہوتے تا کہ وہ نہوں کی ٹون صاحب
سے ملاسکنا اور جب آئی جان کا ذکر آیا تو احسان نے گفتگوذر ا آہ ہے کردی کیوں کہ ان کا رو ٹیم چیکی کے متعاتی بھوانہ تھا۔
سے ملاسکنا اور جب آئی جان کا ذکر آیا تو احسان نے گفتگوذر ا آہ ہے کردی کیوں کہ ان کا رو ٹیم چیکی کے متعاتی جوانہ تھا۔

کراچی پہنچ کرخان اکثر احسان سے پاسنگ شوکی سگر ٹیس منگوایا کرتا اور اگر بھی احسان موڈ میں ہوتا تو وہ پیسے نکالنے سے پہلے تہ ہید باندھنی شروع کر دیتا۔''دیکھو یاراگر ہم نہ ہوتے تو تیراجیکی ہندوستان ہی رہ جاتا۔رہ جاتا کہ نہیں ؟اور پھر کہاں میانی اور کہاں کراچی ؟ وہاں تو ایسے ایسے آدمی رہ گئے جنھیں یاد کر کر آج کئی گھر را تیں رورو کے گذارتے ہیں۔۔۔۔ میں تو مرجا تا پر تیرے جبکی کوادھر نہیں چھوڑ تا تھا۔''خان کواس پلتے سے نہ نفرت تھی نہ ہی لگاؤ۔وہ تو صرف اپنے فن سے محبت کرتا تھا۔ باتیں بنانے کا اسے ایک خاص سلیقہ تھا۔ایسا سلیقہ جس سے بڑے بڑے سنگ دل منٹوں میں پسیج جائیں۔جبکی کوسوار کرانے کے لیے اس نے جو پھھ کیا سرف اپنی تسکین اور فن کے مظاہرے کے لیے اس نے جو پھھ کیا سرف اپنی تسکین اور فن کے مظاہرے کے لیے اس نے جو پھھ کیا سرف اپنی تسکین اور فن

جس دن لمبے لمبے کرتے والی دوسند هنیں کوارٹر کے سامنے سے گذرتے ہوئے برآ مدے میں آکر ٹینم کافراک کھسکا کرلے جانے گئیں تو جیکی جاگ اٹھا۔ اپنی پیکیلی ہڈیوں میں نضے بھیپیر وں کو پورے زورسے پھلاکراس نے دود فعہ ن ٹن کی اور پھر دم ٹانگوں میں دبا کرلرز نے لگا۔ اتن کے آوازس کر باہر تکلیں۔ اس دوران میں وہ فراک و ہیں چھوڑ کر بھاگ چکی تھیں۔ اتن کے جیکی کا بیکار نامہ سب کوسنایا ۔ احسان کا چہرہ خوش سے تمتما اٹھا۔ اس کا دل جا ہا کہ وہ جیکی کو گود میں اٹھا کر ایک بارتوبس چوم لے۔

اتی نے کہا۔'' کتا تو چہرے میرے سے جھٹ پہچانا جاتا ہے۔ بینسل ریوڑوں کی رکھوالی کرتی ہے۔کیا مجال جوموئے دم بھرکوسو جائیں۔ساری ساری رات آکھوں میں کا ہ دیتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں کہ گڈریاا پنی بیٹی کا ڈولا دے دیتا ہے پر کتانہیں دیتا۔ بیم بخت تو ہے ہی ہڈیوں کا مٹھا۔ ذراٹھیک سے خوراک ملے تو دنوں میں شیر کا جھبرا ہوجائے۔ پر ہمارے یہاں پابندی کہاں۔میاں صاحبزادے سارادن خاک اڑاتے ہشت ہڈوکرتے بھرتے ہیں۔ مجال ہے جواس کے تسلے میں جھانک کے بھی دیکھیں۔ پچھلے دنوں اچھا خاصا بیار رہا۔ میں جنم جلی اس جوگی کہاں کہ اس کی خبر بھی رکھوں۔خود ہی لوٹ یوٹ کراٹھ کھڑا ہوا۔''

احسان نے کہا۔"اتی میں تو۔۔،"

''بس اب رہنے دے۔''امّی تنگ کر بولیں۔''میں تم سب کے کچھنوں سے واقف ہوں۔ یہاں سب ہی باون گز کے ہیں۔ میں کس کس کو پیٹوں؟''

احسان خاموش ہوگیا۔واقعی وہ اس کی خوراک کے متعلق مختاط نہ تھا۔اس نے سوچا۔چلوآج آگلی پچپلی ساری کسرنکل جائے گی۔ نئی آئلی پائیس آئلی پر گومڑی چند دن ہوئے نمودار ہوئی تھی۔اب سخت سے شخت تر ہوتی جارہی تھی۔اورا تی انھیں ڈاکٹر کے پہال لے کرگئ تھیں۔ان کی غیر موجودگی میں جیکی کو کھن گئے نوالے کھلانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پر ڈاکٹر بھی پیٹنیس کتنا بے س آدمی نکلا کہ بغیر نشتر زنی کے مرہم لگا کر لوٹا دیا۔احسان ابھی تک گلی میں کھڑا اپنے دوست سے باتیں کر رہاتھا کی اتبی جان واپس آگئیں اور جیکی کی ضیافت منسوخ ہو گئی۔

مگرجس دن بڑی اماں کا چالیسواں تھا۔ اس دن سب کی شامت آئی۔ اٹی نہارہی تھیں اور باقی سب بڑے کمرے میں مزے سے لیٹے تھے۔ جیکی کو پیٹیس کہاں سے آزادی نصیب ہوئی کی پہلے تو رات کی باسی ہنڈیا میں نضے نضے پٹیوں سے قیمہ کھر چ کھر چ کر دو تین چائا۔ پھر دودھ کی ناند میں تقویقی ڈبو کر منہ کے راستے پتیا رہا اور بللج سے بنا تا رہا۔ اٹی باہر لکلیں تو گویا قیامت آگئی۔ جیکی تو خیر دو تین چینیں مار کر کوئلوں کی بوریوں کے پیچھے جاچھپا۔ لیکن دوسرے سب کہان چھتے !وہ منہ بھر کے گالیاں دیں کہ سب اپنی اپنی جگہ بت بن گئے۔ ''کہاں گیا احسان کا بچہ؟'' انصوں نے کڑک کر پوچھا۔''منہ جسل دوں تیرا، پائی بڑی سوغات اٹھا کے لایا تھا۔ اپنی اور کوئی چیز تو لانہ سکے پیطباقی اٹھا لایا۔ قربان کروں الیسے بچوں کو جھاڑ و پھرے موئے کی صورت پر شکل نہ عمل، کیا مجال جو کھبی آٹھ بھی کھولی ہو۔ جب دیکھوموَ اپڑا ہے۔۔۔۔ اور پیسب اسی حرام زادے خان کی کرتو ت ہے۔ بڑھ ہڑھے کیا تنا تھا۔ پیٹیس کیا حرام ملال کھاتے ہیں سارا دن۔۔۔۔ میں پوچھتی ہوں حرام ہی کھانا تھا تو موئے فرگیوں سے حکومت ہی کیوں لے لی تھی۔۔۔ آئی بہاں یا تو جیکی رہایا ہیں۔'' پھروہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی بولیس۔'' کھرا بھرایا دیگیء کوئی آٹھ سیر پختہ دودھ فضب خدا کا سب کے دیدوں کا پائی ڈھل گیا۔ دیکھوکس مزے سے لیٹے ہیں۔ جیسے دودھ نیس تو بائدوں یا بی ویا ہوں یا ہولیا ہوریا نہ ہول گیا۔ 'نہ بھر کیا تھر سے نو کوئی آٹھ سیر پختہ دودھ فیضب خدا کا سب کے دیدوں کا پائی ڈھل گیا۔ دیکھوکس مزے سے لیٹے ہیں۔ جیسے دودھ نیس نالی کا پائی پیا ہواورس خان ، یا تو پھینگ آ اس کوسمندر میں نہیں تو بائدوریا بوریا ہسر۔''

خان ہننے لگا۔اس نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔''ائی جہاں مجھے پال پوس کرا تنابڑا کیا ہے، یوں سمجھومیں اکیلا آپ کے گھر میں نہیں آیا۔میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے۔'' سب ہننے لگے اور اٹن کے ہونٹ بھی پھیل گئے۔لیکن شام کوجیکی کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی کہاسے رات کاراشن نہ ملااوروہ بھوک سے بیتاب ہوکرتمام رات جا گیار ہا۔گڈریوں کا کتا!

امتحان کے دن وقریب تھے۔ منی آپاؤھروں ساری کتابیں اپنے آگے ڈالے ناک کرید کر تاریخیا دکیا کرتیں۔ انھیں نہاب احسان سے انس رہا تھانہ جبکی سے! جوں جوں امتحان قریب آتا جا تا ان کی بیگا گی بڑھتی جاتی ۔ اٹی صبح صبح اخبار پڑھنے بیٹھتیں تو دو پہر تک مشکل سے دوسرے صفح تک پہنچ سکتیں۔ اس کے بعد ہوا کے جمو نکے نیند کے بھکے لاتے اور وہ قالین پرگاؤ تکیہ کے سہارے لیٹ مشکل سے دوسرے صفح تک پہنچ سکتیں۔ اس کے بعد ہوا کے جمو نکے نیند کے بھکے لاتے اور وہ قالین پرگاؤ تکیہ کے سہارے لیٹ جا تیں۔ باجی اور آپی اپنے جہزی کشیدہ کاری میں مصروف ہوجا تیں۔ کیوں کہ پہلی کا ڑھی ہوئی چا دریں اور غلاف میا نی رہ گئے تھے۔ خان نوکری پر بحال ہوگیا تھا۔ جبح کے دس بج جا تا اور رات کونو دس بج صاحب کے بنگلے سے واپس آتا۔ احسان کے سکول میں پڑھائی پہلے سے دو چند ہوگئ تھی۔ مشرقی پنجاب میں اتنا ساراوفت ضائح کردینے کا تریا تی انھوں نے بہی سوچا کہ کراچی میں تعلیم کے اوقات بڑھا دیے جا نمیں۔ وہ سورج چھے گھرواپس آتا۔ اس دور ان میں جبکی لا کھی چنخا چلاتا، اپنی زنچیر دائتوں سے کا فٹا، پنجوں سے زمین کھر چنالیکن کچھ بن نہ

پڑتی۔اس کے گلے میں پڑا ہوا چڑے کا پٹر، زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پہلے تو اٹی ہرضج یاد سے اسے کھلا چھوڑ دیا کرتی تھیں۔لین اب وہ نئے سرے سے گھر بسانے میں اس برہ طرح الجھ گئے تھیں۔ کہ آٹھیں تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ باتی لوگ جیکی میں ذرا بھی دلچین نہیں لے رہے تھے۔ایک احسان تھا جو ہرشام اسے گھمانے باہر لے جاتا۔

پھر یوں ہوا کہ وہ متواتر دودن تک ایک ہی جگہ بندھار ہا۔رضیہ روٹیوں کے کلڑے، باسی سالن اور چچوڑی ہوئی ہڑیاں اس کے
تسلے میں جھاڑ کر چلی آتی رہی۔احسان کے سکول میں ڈرامے کی ریبرسل تھی۔وہ ابھی تک نہلوٹا تھا۔اندھیر ابڑھتا گیا اورجیکی اپنے مالک
کو یاد کر کے چیننے لگا۔اتی کو جانے کیا رحم آیا۔جائے زنجیر کھول دی۔وہ پہلے تو ان کے قدموں میں لوٹا پھراندر گھس گیا۔جب اتی کمرے
میں داخل ہوئیں تووہ قالین کو بالکل خراب کر چکا تھا اوران کے یان دان سے تھوتھنی لگائے بڑی تیزی سے سونگھ رہا تھا۔

" ہائے رہے کم بخت، جھاڑو پھرے کمینے، گولی گئے، لیکے سارا قالین تباہ کر دیا۔" اور پھر پٹاخ سے جوتی جیلی کے سر پر پڑی۔ تارے ناچنے گئے اور وہ وہاں سے بھاگ کرا ندرٹر کلوں کے پیچھے جا چھپا۔ اٹی کا غصہ اور تیز ہوگیا اور احسان سے لیکراس کے اباجی تک کوایک ہی سانس میں استے کو سنے ملے کہ سب کا مندا تر گیا۔ احسان گالیوں کا بیطو مار دیکھ کرسہا سہا اندر داخل ہوا تو اتی نے چھو شحے ہی تھیٹروں کی ہوچھاڑ کردی۔ وہ ٹھیراسکول کا لڑکا۔ ہر بارخالی دیتارہا۔ جب اس کی اتی عاجز آگئیں تو کان سے پکڑ کر بولیں۔" اب فیصلہ کر، اس گھر میں رہے گایا کہیں اور جائے گا؟ سوچ لے جلدی۔ اٹھالے بستہ اور لے جا اپنے اس ہوتے سوتے کو بھی ۔ یا تو چھوڑ آ اسے یہاں سے بہت دُور یا پھرکوئی اور اتی گا تی اتب حال کر دیا ہوگئی اور اتب کھی گر اربا۔ وہ اتب کی کا اس سے بہت دُور یا پھرکوئی اور اتب کھی طرح واقف تھا۔ کیکن جب خان اندر داخل ہوا اور اسے بھی الی سے جھڑ پ ہوگئی آ تدھی سے اچھڑ پ ہوگئی آ ور وہ پھی کے اور وہ پھر کے کہ اس کی ہیڈکلرک سے جھڑ پ ہوگئی تقی اور وہ پھی کھا کے سور ہنے کی سوچ رہا تھا۔ اور مرے پر سود ترے یہ کہاتی نے آتے ہی گئے لیے کہ بر ہم ہوگی آ تدھی سے اور پوچ وہ جائی تھڑی ہوگی اور وہ پھر پھر پا تو اس کی ہیڈکلرک سے جھڑ پ ہوگئی تھی اور وہ پھر کھا کے سور ہنے کی سوچ رہا تھا۔ اور مرے پر سود ترے یہ کاتی نے آتے ہی گئے لیے کہ بر ہم ہوگی آ تدھی سے اور پوچ اور وہ پھر پھر پھان کا پوت، گھڑی شری جاد ہوچا۔ وہ چلا یا تو اس کا گلہ وہ کہاں کہ بھر پھان کا پوت، گھڑی شری جاد ہوچا۔ وہ چلا یا تو اس کا گلہ وہا دیا کہ خوان ہے احسان نہیں۔

ذرا دیر تک تو سائنکل کے چٹپھٹاتے مُدگارڈ کی آواز آتی رہی۔اوراس کے بعد معدوم ہوگئ۔منی آپانے کتابوں سے نگاہ اٹھا کر پوچھا۔''ائی! سچ مچ پھینک آئے گا کیا؟'' تواتی بھنا کر بولیں۔'' کونی سوغات تھی۔۔۔ابیا بھی کیا گڈریوں کا کتا تھا۔۔' ''مراتی ''

''نہیں پھینک کے آتا۔وہ کوئی سر پھراتھوڑی ہے۔ یونہی گھوم گھام کے آجائے گااور دیکیھا حسان کے بچے اگر تونے اس کا خیال نہ رکھا تو سچ مچے پھنکوا دوں گی گندے نالے میں۔''احسان خاموش بیٹھا تھا۔اسے ڈرلگ رہا تھا کہ کہیں سچے مچے خان پھینک ہی نہ آئے۔لیکن خان اتنا بیوقوف تھوڑی تھا۔ ہندوستان سے اٹھا کریہاں اس لیے تو نہ لایا تھا کہ کراچی پہنچ کر پھینک دے!

آ دھ گھنٹہ بعد خان واپس آگیا۔اس کا سانس پھولا ہوا تھااور چېرہ غصہ سے لال انگارہ۔احسان نے اسے خالی ہاتھ اندرآتے دیکھ کرکہا۔

" سچ مُج چھوڑ آئے،خان؟"

'' سیجی کی اجھے بیروزروز کی دانتا کل کل برداشت نہیں ہوتی۔ اتنی کو ہربات میں میرائی قُصورنظر آتا ہے۔ بھلاجیکی سے میرا کیا تعلق؟ یہی نا کہ اُسے فوجیوں کی منت خوشا مدکر کےٹرک میں سوار کرالیا تھا۔۔۔ایک دفتر والے جینے نہیں دیتے۔دوسرے گھر بھی عذاب بن گیا ہے۔۔۔ آخر۔۔ "پھروہ خودہی رک گیا۔

بابی نے کہا۔ 'شرم نہیں آتی۔ ایک کھاتے ہو، دوسرے غراتے ہو۔ پتہ ہے کب سے یہاں پڑے ہو؟''
''شرم کہاں؟'' آپی رو کھی ہوکر بولیں۔'' ہرروز دفتر سے جوتے کھا کرآتا ہے۔اور یہاں سب پررعب گانٹھتا ہے۔''
منی آپانے جیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔'' واقعی پھینک آئے، خان؟''
''ہاں''۔خان نے قاتلانہ اعتراف کیا۔

احسان پہلے تو پخشک مکھسک رویا۔ پھراُونچے اُونچے چلانے لگا۔'' خان کا بچہ۔۔۔اُلّو کا پٹھا۔۔۔ تیرا کیالیتا تھا۔میرا جیکی تھا نا۔ مجھے گالیاں ملی تھیں۔ آیا بڑا معتبر۔ ذرا سے بچے کو۔۔۔ ذرا سے جیکی کو۔ بتا بتا۔۔۔کہاں پھینکا ہے؟۔۔۔کہاں چھوڑا ہے میرا جیکی؟۔۔۔مرجائے اللّٰدکرے خان کا بچہ۔۔۔ بول کہاں چھوڑا ہے؟ بول۔ میں ابھی تلاش کرکے لاؤں گا۔۔۔۔ بتا! بتا!۔۔۔ بتا بھی ا''

''ہوتھی مارکیٹ۔''خان نے گردن جھکا کرجواب دیا۔

" موقعی مار کیٹ؟"

"پال"

«کہاں ہے ہوتھی مارکیٹ؟"

''لارنس روڈ کے سرے پر۔''

احسان قالین کے ایک کونے پر بیٹھ کراپئی چپلی کا فیتہ باندھنے لگا۔اس کی آئٹھیں برس رہی تھیں۔ ہونٹ بلک رہے تھے۔ہر سانس کئی جھٹکوں سے اندر داخل ہوتا۔اس کی ناک بہہ رہی تھی۔اوروہ غم وغصّہ سے کا نپ رہا تھا۔ جب وہ چپلی پہن کراُٹھ کھڑا ہوا تو اتّی نے کہا۔'' کہاں جائے گااس وقت، دیوانی ماں کا خبطی بیٹا۔۔۔جاسورہ! صبح خود ہی آ جائے گا پھر پھرا کر۔یہ کتے آپ ہی آ جایا کرتے ہیں۔۔۔پگلا کہیں کا۔۔۔جاسورہ!''

احمان بین کربردی بناک آواز سے رونے لگا۔ سب دم بخود کھڑے تھے۔خان پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کریدنے لگا۔ تو قیر بھائی۔ واقعی سارے خاندان میں ایک تو قیر بھائی ہی تو ہیں۔

بھائینے کہا۔ ''لاؤہم بھی چلتے ہیں اس کی تلاش میں۔ '' کتنے اچھے ہیں تو قیر بھائی۔ واقعی سارے خاندان میں ایک تو قیر بھائی ہی تو ہیں۔

ور نہ دوسرے تو سارے ایسے ہیں گویا بلیک مارکیٹ سے خریدے ہوئے بھائی ہوں۔ احسان کی بے تابی کا تماشا کر کے وہ پتلون پہننے لگے اور خان کے کندھے پر ہاتھ در کھ کر بولے۔ ''کہاں ہے ہوتی مارکیٹ؟''

''لارنس روڈ کےسرے پر!''

''لیکن وہ توجونا مار کیٹ ہے۔''

"اس سے ذرادرے"۔

"احچما!احچما!" انہوں نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔" آؤ بھئی،احسان! دومنٹ ہی کاراستہ ہے۔"

كتيكن راسته دومنك كانهقاب

سائكِل كالمُدُكَّارِدُ پُعِرَ چَنْمِعْ أيا اوراس كى آواز دور ہوتى گئى۔

"بهائى جان، يه خان برا ظالم ہے۔"

"سارے خان ایسے ہوتے ہیں!"

''لکن،تو قیر بھائی اسے ترس نہ آیا؟۔۔۔۔وہاں جا کراس نے جیکی کوزمین پر مچھوڑا ہوگا تووہ اس کے پیچھے بھا گا تو ضرور

"\_Be

"ضرور!"

"اس کے بیس ناخن ہے، تو قیر بھائی ، اوراس کا سراتنا بڑا تھا۔"احسان نے ہاتھ پھیلا کرکہا۔"اب پتانہیں بے چارہ کہاں

ہوگا۔ بھائی جان اس نے آج تک ٹریم نہ دیکھی تھی۔ وہ میانی میں پیدا ہوا اوراب تک و ہیں رہا۔ جھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ٹریم کے نیچے نہ آگیا

ہو۔ یہاں کے ڈرائیور چلاتے بھی تو آندھی کی طرح ہیں۔۔۔۔ جیکی ضروراس کے نیچ آگیا ہے۔ وہ اسے دیھنے کے لیے آگے بڑھا ہوگا

۔۔۔ لیکن تو قیر بھائی! ہوتی مارکیٹ ہے کہاں؟ وہاں اور بھی بڑے بڑے کے ہوں گے۔وہ اسے ماردیں گے۔ آوارہ کتے پٹے والے

کتے کو ماردیا کرتے ہیں۔ماردیتے ہیں نا؟ ان کی دشمنی ہوتی ہے نا؟۔۔۔۔ پر بیخان بڑا ظالم ہے۔مزا تو جب تھا جیکی بڑا ہوجا تا پھر یہ اسے پھینک کے آتا"۔۔۔۔ پھراس نے بلٹ کرتو قیر بھائی کود یکھا جو مزے سے سگرٹ پی رہے تھے۔ بے چین ہوکر بولا۔" تو قیر بھائی ا

پھرایک دم وہ بائیں بریک دبا کرچلایا۔'' ذرائھریے! سنے!وہ دیکھیے وہ بھونک رہا ہے۔ بیاسی کی آواز ہے۔ آپ بہچانے نہیں۔ جبکی! جبکی! پچا! پچا!''احسان بے قرار ہو کرٹائگیں مارنے لگا۔''ادھر موڑ ہے، بھائی جان ۔اس طرف! یہاں سے آواز آتی ہے۔ ہمائی بول رہا ہے۔ آپ بہچانے نہیں اس کی آواز! آپ کو یہاں آئے!اتنے دن ہوگئے اور آپ ابھی تک جبکی کی آواز نہیں بہچان سکے۔ ذرا تیز چلا ہے تو قیر بھائی۔ دیکھیے! سنے! باکل جبکی بول رہا ہے۔ ہائے میرا جبکی ۔۔۔ جبکی جبکی!'' آوازگل کی دونوں دیوارو لیےان سکے۔ ذرا تیز چلا ہے تو قیر بھائی۔ دیکھیے! سنے! باکل جبکی بول رہا ہے۔ ہائے میرا جبکی ۔۔۔ جبکی جبکی ہے نا!''

لیکن جب نو قیر بھائی نے سائیل اس کے پاس لے جا کرروکی نوسفیدرنگ کا ایک غلیظ ساپلاانہیں دیکھ کرغر ّ انے لگا۔ سائیل سے اتر کراحسان نے کہا۔'' بالکل ولیں آ واز ٹکال رہا تھا۔''اور مایوس ہوکر آ ہستہ چلنے لگا۔گلی کے موڑ پر دودھ کا گرم گرم گلاس اٹھائے ایک آ دمی سے اس نے پوچھا۔'' ہوتی مارکیٹ کہاں ہے؟' تو اس نے فئی میں سر ہلا دیا۔احسان پھرخاموش ہوکر چلنے لگا۔تو قیر بھائی نے رائے دی کہ سائیل پرسوار ہوکر چکر لگائے جائیں۔ نہیں تو دیر ہوجائے گی۔اور پلا کہیں دورنکل جائے گا۔گر اس نے سنانہیں۔ایسے ہی چلتا رہا۔ بہت سے کتے ادھراُدھر کھیل رہے تھے گران میں جیکی نہیں تھا۔کوئی بہت بڑا تھا کوئی بہت چھوٹا۔جیکی کے جسم کا ایک بھی کتا نہ تھا۔ کھبے کے بیچے کھڑے ہوکرایک داڑھی والے آ دمی سے اس نے پوچھا۔'' ہوتھی مارکیٹ کہاں ہے؟''

" چُو؟"

''میں ہوتھی مارکیٹ کاراستہ پوچھتا ہوں۔ہمارا کتا گم ہوگیا ہے۔اس کا نام جیکی تھا۔ یہ میرے بھائی ہیں۔ہم اپنے کتے کو تلاش کر رہے ہیں۔خان اسے ہوتھی مارکیٹ بھینک آیا ہے اورہمیں مارکیٹ کا پہتنہیں۔۔۔''

 $\label{eq:constraint} \mbox{\tt M!onoutacjcj...oa} \ \mbox{\tt aab}/8 \mbox{\tt no...Uoaicall}$ 

احسان پھر چلنے لگاتو تو قیر بھائی نے اس کا کندھا ہلاکرسائیکل پر بیٹھنے کو کہا اور جب وہ سوار ہوگئے تو وہ آدی آخیں دیے تک دیکھتار ہا۔

لارٹس روڈ سے حاجی کیمپ کو مڑتے ہو ہے احسان سائیکل سے ایک دم پھسل پڑا اور چلایا۔''وہ رہا سائے ہے تو قیر بھائی، وہ!''اور واقعی جیکل سائنے کھڑا تھا۔ بھورا رنگ ۔ دہلا جسم اور بیلی موقلم ہی دم! سائیکل کو اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ خوف سے ایک طرف بھاگا۔احسان سائنے کھڑا جیکی!'' مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور جب وہ بچلی کے ایک بلب کی روشیٰ سلے سے گزرا تو احسان رک گیا۔وہ جیکی ٹیس تھا۔ سیاہ بالوں والاکوئی آوارہ بلا تھا اس کے مگلے میں کوئی پٹے نہ تھا اور اس کی چال وحشت ناک تھی۔ دیوار سے اپلے اتارتی ہوئی ایک عورت سے اس نے پوچھا۔'' مائی ، ہوتھی مارکیٹ کدھر ہے؟'' تو وہ نہایت نرم لہج میں بولی۔'' پیڈئیس پیرا اس تال بنائی آس۔'' وہ پھرا لیا اتار نے گئی۔اس مائیک کے پاس آکر اس نے تو قیر بھائی سے کہا۔''اگر ہوتھی مارکیٹ میں وہ ہررا گیرکوروک کر پوچھتا رہا مگر کسی نے تس جو اب نے بیاس آکر اس نے تو قیر بھائی سے کہا۔''اگر ہوتھی مارکیٹ میں وہ ہررا گیرکوروک کر پوچھتا رہا مگر کسی نے تو لی کا سردار بن گیا ہے کیوں کہ اس کا سربہت بڑا ہے۔ نوردین نے جھے بتایا تھا۔ا سے بڑے کھی شکار کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر۔۔۔۔۔۔ پر بڑے کے تو لیکا سردار بن گیا ہے کیوں کہ اس کا سربہت بڑا ہے۔ نوردین نے جھے بتایا تھا۔ا سے سائیکل کے ڈنڈے پر پیٹھ گیا۔

سٹر کیں سنسان ہوتی گئیں اور پھٹیھٹاتی ہوئی سائیکل ادھراُدھر گھوتی رہی۔لارنس روڈ ،لالو ککو روڈ ،نسرواں سٹریٹ ،آ دم جی لین ،گاڑی کھانتہ اور راماسوا می بہت سے پلے جیکی کی طرح بھونک رہے تھے۔ بہت سوں کا رنگ اس جیسیاتھا۔اکثر اس جیسے نجیف اور کمزور تھے۔کوئی کوئی شاید بڑے مروالا بھی تھا۔کسی کی حیال ایسی تھی۔کوئی بھاگتا اسی انداز سے تھا۔لیکن جیکی کوئی نہیں تھا۔

اسی طرح گھومتے گومتے بارہ نج گئے۔لارنس روڈ ویران ہوگئی۔سینما کے تماشائی گزرگئے۔سپاہی گھومنے لگے اور کتے اپنی کمین گاہوں دبک کرسوگئے۔

" چلیے اب واپس چلیں۔" احسان نے پیچے مر کر تو قیر بھائی سے کہا۔" بہت رات ہوگی۔۔۔۔اب جیکی نہیں ملے گا۔ مجھے پتا

ہے یا تواسے بڑے کتے بھاڑ دیں گے یاوہ خود ٹر بھن کے نیچ آکر کچلا جائے گا۔ ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔۔۔۔ائی کہتی تھیں۔ پھر پھراکر خودہی آجائے گالیکن وہ کیوں آئے۔ ہمارے بہال کون اس سے بیار کرتا تھا۔۔۔۔ جیکی زندہ نہیں۔ایسے لگتا ہے جیسے وہ مر گیا ہے۔ ورنہ اتنی تلاش ضروراس کا پید بتادی ہے۔ اگروہ زندہ ہوتا تو ضرور میری آ واز سنتا کیکن وہ زندہ نہیں۔۔۔ کوئی گلی کے کتے کو کب پالتا ہے اور کسی کو این تالی سرک کیا تارہ نہیں۔ خان کا اس میں کیا قصور ہے۔ جب اللہ میال مارنے والا ہوتو ہم خان کو براکیوں کہیں۔ آئی!۔۔ کین اس نے اگر قالین پر پیشاب کر دیا تھا تو کیا ہوا۔ میں خود دھودیتا۔'' پھراس کے آنسوڈ ھلکنے گئے۔'' پر جیکی! وہ زندہ نہیں اگر وہ زندہ ہوتا تو میری آ واز من کر بھا گا آتا۔ آپ کو بہچان لیتا۔ کتے تو بوسو گھر کمیلوں دُور چلے جایا کرتے ہیں۔۔۔۔ یہ دیکھیے ، تو قیر بھائی ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری بڑی ماں ٹر بم سے نکرا کر مری تھیں۔ وہ بہاں اللہ دین نائی سے پھوڑ سے پر مرہم لگوانے آئیں تھیں ایک گھنٹے میں ان کی الاش ہمارے ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ بڑی ماں ٹر بم پہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ مرہم لگوانے ہر روز وکٹوریہ پر جایا کرتی تھیں پر اس دن پی تہیں ان کے بی میں کیا آئی کہ ہماری طرح بھاگ کرچ ھے لگیں۔ پاؤں پھلا اور گرتے ہی بس ختم ہو گئیں اور جیکی تو کئی گھنٹے سے گم ہے۔ لیکن جھے پیتے۔ وہ گم نہیں۔ بھے پیتے ہے وہ گم نہیں۔''

پیر بخاری کے مزار سے گزرتے ہوئے احسان نے کہا۔ ' ذرارو کیے ، بھائی جان ، ذراتی دیر کے لیے۔' اور جب سائیکل رکی تو وہ درگاہ کی چھوٹی ہی دیوار پھاند کراندر چلا گیا اورا پئی جیب سے پھھ تکال کراور قبر پررکھ کر دعا مانگنے لگا۔ دیر تک وہ اسی طرح لب ہلاتا رہا۔ اس کے ریشی ، گھنگر یالے بال چورا ہے کی بجلی میں بیخ در پیج سنہری آرزوں کی طرح جلتے بچھے معلوم ہوتے تھے۔ پھڑ پھڑ اتی ہوئی چھوٹی چھوٹی چوٹی آئوسی اور تیزی سے ہوئتے ہوئے نتھنے اس کے ضبط کی نمازی کر رہے تھے۔ اور جب وہ دیوار پھاند کر با ہرآنے لگا تو بولا۔'' تو قبر بھائی ، پیر بخاری کرے اگروہ زندہ ہے تو آرام سے رہے۔ اسے کوئی صاحب پال لے یاوہ کتوں کا سردار بن جائے ۔۔۔ قرآن شریف کی تم! میں نے پانچ پسے اس لیے بیاس کے جیاراس کی آواز بھراگئی اور اس کی آئھوں میں بہنچائے ۔ پیر بخاری سب کی بات پوری کر دیتے ہیں۔ شاید میری جس ہے۔۔۔ میری بھی ۔۔۔ 'پھر اس کی آواز بھراگئی اور اس کی آئھوں میں بانی جململانے لگا۔ باہر سے آنے سے پہلے اس نے اپنی جیب نے پھر ہاتھ ڈالا اور بولا۔'' ایک پیسے رہ گیا ہے اسے بھی پڑھائے دیتا میں بانی جململانے لگا۔ باہر سے آنے سے پہلے اس نے اپنی جیب نے پھر ہاتھ ڈالا اور بولا۔'' ایک پیسے رہ گیا ہے اسے بھی پڑھائے دیتا ہوں شاید جیکی زندہ۔شاید وہ زندہ رہے۔۔۔۔۔ 'بھر اس کی آندہ وہ شاید وہ زندہ رہے۔۔۔۔۔ 'بھر اس کی تر بھی ڈالا اور بولا۔'' ایک پیسے رہ گیا ہے۔ اسے بھی پڑھائے دیتا ہوں شاید جیکی زندہ۔شاید وہ زندہ دیا۔۔۔۔۔ 'بھر اس کی تر بھی کی دیا

اور جب وہ باہر آیا تو پھررونے لگا، اسی شدت سے جب وہ گھر سے نکلتے وقت رویا تھا۔اس کا سانس پھر بچکولے لینے لگا اور وہ سسکیاں بھرتا سائنکل پر بیٹھ گیا۔

ایک نئے چکا تھا۔ساری کالونی سوچکی تھی۔صرف باجی لاٹین سیرھیوں پررکھے برآ مدے کے ستوں سے گی بیٹھی تھیں۔جبوہ دونوں سامنے سے آتے دکھائی دیے تواس نے اطمنان کا سانس لیا۔اور لاٹین اٹھا کراندر چلی گئے۔ برآ مدے میں اباجی ،انوار بھائی ،خان اورانصار بھائی خرائے لے رہے تھے۔اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے تو قیر بھائی نے احسان کودیکھا۔وہ چا در کندھوں پر ڈالے چار پائی پر بیٹے تھا تھا۔''اجسان نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ لیٹ بیٹے تھا تھا۔''اجسان نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ لیٹ

اشفاق احمه

بیشب ماہ نتھی۔اس وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔لیکن سمندر کے کنارے گٹھاٹوپ اندھیرا بھی نہیں چھا تا۔ستاروں کی روشنی سندر میں منعکس هوکرتار کی کوسرمئی بنادیتی ہے یا وہ اجالا ہی مٹیالاس ساہوتا ہے۔

تو قيرسوگيا!

کوارٹر کے باہر بندھی بھینس جگالی کررہی تھی۔اس کی کٹیا لکڑی ہے ڈبے پر تھوتھنی ٹکائے سورہی تھی۔خان کے خرا ٹوں میں جا قوتیز کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔انوار بھائی سوتے میں انگریزی بولنے گے اور دیر تک بولنے رہے۔ ہوا کی تیزی سے برآ مدے کے یردے پھڑ پھڑارہے تھے۔ایک عجیب طرح کا بے چین ساسکوت تھا۔ ہرایک کی سانس آ واز دے رہی تھیں۔اور ہرایک حیب جا پ سویا

کروٹیں بدلیں اور پھرائھ کر بیٹھ گیا اور جیکی کے متعلق سوچنے لگا۔اس کی پیدائش، پرورش،اس کی طویل بیاری،اس کے معرکے،اس کی سمجھداری، بہادری، جان نثاری، فرض کی ادائیگی اور پیتنہیں کیا کیا گھؤاس کے ذہن میں کوہ قاف کی پریوں کی طرح تقریخ لگا۔اسے جیکی کی زندگی کا ایک ایک دن یاد آر ما تھا۔ایک ایک لیحہ ایک ایک ثانیہ! اس کے دل اونچے اونچے رونے کو چاہ رہا تھا۔ پرسارے سور ہے تھے۔وہ دل میں جیکی کی کمبی عمراور روشن مسقبل کی دعا ئیں ما نگنے لگا۔ایسی دعا ئیں جن سےمشیّت کو ذرا بھی دلچیپی نہیں! سوچتے سوچتے اُسے بہت می ایسی چیزیں یاد آگئیں جو کعبہ کے قادر نے تلاش کر دی تھیں۔وہ دیوار سے ٹیک لگا کربیٹھ گیا اور آ ٹکھیں موند کر وظیفہ کرنے

> یا کعے کے قادر! میراجیکی کردے حاضر

ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور پیتنہیں کتنی دیرتک وہ یہی وظیفہ کرتار ہا گلی میں ملکے ملکے قدموں کی آہٹ ہوئی اور جیکی بھینس کے یاس آکر کھڑا ہوگیا۔احسان جاریائی سے ایک دم اچھلا اور چلایا۔' جیکی' جیکی اس کی زفتد سے ہڑ بڑا کر بھا گا اور وہ اس کے پیچھے جیکی! جیکی! کے نعرے مارتا دوڑا۔ نگلے یاؤں، نگلے سر، وہ جیکی کے پیچھے شور مجاتا بگٹٹ جار ہاتھا۔ تو قیراس کی آواز سن کراُٹھ بیٹھااوراسی طرح برہنہ یا اس کے پیچیے بھا گالیکن احسان اور جبکی کالونی کی حدیں پارکر کے ندی کی طرف بڑھے جارہے تھے۔ پھرندی گذرگئی۔ گولی مارگاؤں آگیا، گھنا باغ،عیسائیوں کی قبریں۔وہ جیکی کے پیچھے دیوانہ وار بڑھتا چلا گیا۔ پہلے پہل تو قیرکواس کی آ واز سنائی دیتی رہی لیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ جیسے کنوئیں میں ڈوب گئی۔۔۔وہ اپنے اندازے لگا کر پیچھا کرتار ہا۔اُونجی نیچی بھر بھری چٹانیں، پیچ کھاتی ہوئی ندی، کوڑے کے ڈھیر،خار دار تھو ہر، قبرستان، املی کے درخت، ہڑیوں کا کارخانہ وہ ان کے گردونواح میں گھومتا رہا۔ جھونپر ایوں کے باہر سوئے ہوئے آ دمیوں کو جگا جگا کر پوچھتا رہا مگر بے سود ۔ تنی کہ اس کے یاؤں زخمی ہوگئے، گلا بیٹھ گیا اور اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ پو پھٹے تو قیر گھر واپس

آیا۔سب برآمدے میں جمع تھے۔باجی چینیں مار مارکر رورہی تھی۔آپی اور منی آپا کے آنسو خاموشی سے بہدرہے تھے۔صرف اٹمی چیپ

تھیں۔انوار بھائی سائیکل پرسوار ہوکر کہیں ہو بچکے تھے۔خان نے لاٹھی ہاتھ میں لے کر درواز بے پرایک الوداعی نگاہ ڈالی اور پھل دیا۔اس نے تہیہ کرلیا کہ اگراحسان نہ ملاتو گھروالیس نہ آئے گا۔ابا جی نے وکٹوریہ بیں بیٹھتے ہوئے کو چوان سے کہا۔'' مجھے کچھ خبر نہیں۔ جہاں تہہارا دل چاہے لے چلو۔'' جب وکٹوریہ پل دی توبا جی کے ساتھ آئی اور منی آپا چینیں مارنے لکیں۔اتی نے انہیں اس طرح سے چلاتے دکھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا اور پلنگ پر بیٹھ گئیں۔سامنے کھڑکی کی سلاخ میں زنجیراسی طرح لئک رہی تھی۔ایلومینم کا کٹورافرش پر اُوندھا پڑا تھا۔اوراحسان کی چاریا گئی پراس کے سرخ کنارے والی چا در کفن کی طرح پڑی تھی۔اتی نے جھٹ سے وہ چا درا چک کر سر پرڈال لی اور پھرایکا ایکی برآ مدے سے نگے پاؤں باہرنکل گئیں۔انہیں اس طرح جاتے دکھ کرچینیں اچا تک تھم گئیں کیک کسی کو آئییں آواز دینے کی ہمت نہوئی۔

پیر بخاری کے سبز غلاف کو بوسہ دے کراٹی نے سوار و پیہو ہیں رکھ دیا۔ جہاں پہلے چھ پیسے پڑے تھے اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں!

## سنگ دل

خداداد چبوترے پر بیٹے اسٹین گن کے دستے سے کو کلے تو ڑ تو ٹر کرانگیٹھی میں ڈال رہاتھا۔ ایک کونے میں نون مرچ رگڑنے کا ڈنڈا کھڑا تھا اور دوسرے میں آئے کا کنستر پڑا تھا جوانڈین پینل کوڈ کی جلد ڈھکا تھا۔ چھلنی میں سرخ مرچیں ،نمک کی ڈلیاں اور ہلدی کی گرہیں پڑی تھیں۔ دسترخواں کا ایک کونہ ان پر تھا اور دوسرا گندھے ہوئے آئے پر ۔سالن کا ایک ھتے بک چکا تھا اور باقی دیکچیوں میں پڑا تھا۔ کو کلے تو ڑتے خداداد نے سراٹھا کراندر بیٹھی ہوئی بازیافتہ لڑکیوں سے پوچھا۔''گوشت بھوننا جانتی ہو؟''

ایک نے مدهم آواز میں جواب دیا۔ "اُوں ہوں۔"

دوسری نے فی میں سر ہلا دیا۔

" مماٹر، پیازاور پودینے کا کچومر بنالوگی؟"

اس دفعه دونوں خاموش رہیں۔

"تو پھرھے ہی تازہ کردو۔"

''اچھا!''وہ دونوں یک زبان ہوکر بولیں اور ایک اُٹھ کر اندر سے حقّہ اور چلم اُٹھالائیں۔ایک نے ڈرتے ڈرتے سٹین گن کا میگزین پانی کے لوٹے پرسے اٹھایا اور طاق میں رکھ دیا اور آ ہستہ پانی چھوڑ کرحقہ تازہ کرنے گلی۔دوسری نے طاق میں پڑے ہوئے میگزین کو دُور ہی سے دیکھا اور چلم کا چغل سو تکھتے ہوئے بولی۔'' چیا،رتمبا کو کہاں ہے؟''

''تمباکو!''خدادادنے جیرت سے پوچھااور پھر ہاں!ہاں!کرتے ہوئے تہد کے ڈب سے ایک پڑیا نکال کر بولا۔'' ذرا کم ہی ڈالنا تمباکو۔۔۔۔۔یہاں تو گھڑی گھڑی بازار بھی نہیں جاسکتے۔۔۔۔اور دیکھواچھی طرح دبا دبا کر بھرنا۔۔۔۔ پانی کے دوقطرے ٹیکالوگی تو چلم دریتک چلےگی۔''

پھروہ انکھیٹی میں کو کلے چننے لگا اور وہ لڑی بیٹھ کرتم ہاکو کومسلنے لگی۔ات عرصے کے بعد آج ان کے چہروں پر ذرا ہاات پیدا ہوئی تھی ۔ تمبا کو کی مانوس خوش ہو شاید انہیں اس وفت کی یا دولا نے لگی جب ان کا باپ انہیں نمبر دار کے لڑکے کی آمد پر حقہ تازہ کرنے کو کہا کرتا ہوگا ۔ تمبا کو کی مانوس خوش ہوئے میں پھو تکتے ہوئے اور چلم کی کو کھ میں تمبا کو جماتے ہوئے بیدن یا دکر کے ان کی آئکھیں نمناک ہوگئیں۔ دونوں بہنیں تھیں!

میں بیٹھک میں چار پائی پرنیم درازسرکاری روزنامچہ لکھر ہاتھائی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظراسے دیکھ کر باہرگلی میں نگاہ دوڑائی۔حیوانات کے شفاخانے کے پاس میں نے جانی پہچانی صورت دیکھی۔

'' پتاجی آرہے ہیں؟'' یہ کہ کر پتی جیسے آئی تھی باہر نکل گئی۔تھوڑی دیر کے بعد پتاجی آئے۔انھوں نے داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ''سبسامان پہنچ گیا؟''

"جى!"مىن جاريائى سائھ كھ ا موا اور باہر خدادادكود كيف لگا۔

''انھوں نے کوٹھڑی کی کھڑ کی میں جھا نک کر پوچھا۔''محمدخان کہاں گیا ہے؟'' ''ڈاک بنگلہ گیا ہے۔میزی مہسری اور چند ضروری کاغذات لینے۔''

"نو گویاتم سارے کاغذات اپنے ساتھ نہیں لائے۔"

میں نے جھینپ کرکہا۔ 'جی نہیں۔ مجھے ایک الماری کا خیال ہی ندر ہاتھا۔''

" بے پرواہ کہیں گے!" اور لمبے لمبے ڈگ جرتے وہ اندر چلے گئے۔ اباجان کے بعد اگر جھے کی سے خون آتا تھا تو وہ پائی تھے۔
جس دن ابا جان سب اسٹنٹ سرجن لگ کر یہاں آئے تھے اسی دن پائی سب انسپکٹر پولیس تعینات ہوئے۔ دونوں کی ملاقات ریل گاڑی میں ہوئی اور بیوا قفیت بڑھتے بڑھتے بڑھتے گہری دوئی میں تبدیل ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو تھانے اور بہرکام لیفنوں سے فارغ ہوکرابا جان تھانے جا بیٹھتے اور شام کو پہائی ھارے کو اٹر کے آگے کری ڈال کر انظار کرنے گئے کہ کب ان ڈورم یعنوں کا معائد جتم ہواورابا جان گولڈ لیف کا ڈبہ لے کران کے پاس آ بیٹھیں۔ جب اٹی نے پی کی بی انظار کرنے گئے کہ کب ان ڈورم یعنوں کا معائد جتم ہواورابا جان گولڈ لیف کا ڈبہ لے کران کے پاس آئیشیں۔ جب اٹی نے پی کی بی بی کو آہتہ آہتہ پان کھانے کا عادی کرلیا تو میں اور پی اور قبل کر مقانے کے پچھواڑے 'دگئن' میں چلے جاتے جہاں بیر یوں ، گوند نیوں اور سرس کے درخوں کے درمیان سبزی کے چوکور قطعے تھے۔ یہاں بیٹھ کر ہم جانے کتنی دیر تک اوھراُدھر کی با تیں کرتے رہے۔ سبنڈھ پر بیٹھے بیٹھے وہ رہے۔ سبنڈھ پر بیٹھے بیٹھے وہ سبند میں ہوروسال شیشم کے گہرے سبز پنے تو ڈ کر میں اسے پونیاں بنا کر دیتا جواس سے بھی نہ پی تھیں۔ مینڈھ پر بیٹھے بیٹھے وہ سفید سفید تیز ابی مولیاں اکھاڑ کر اپنی اوڑھنی سے پوٹھی اور چاکلیٹ کی طرح کھانے گئی اجازت دی تھی اور میں اسے آہت آہت ہے جہاتا رہا سفید شفید تیز ابی مولیاں اکھاڑ کر اپنی اوڑھنی سے پوٹھی اور میں اسے آہت آہت ہے جہاتا رہا تھا۔ جیسے نضے نضے نضے نسے بیٹو بیٹوں قتلے ہوں۔

پورے آٹھ سال کے بعد پا جی کی تبدیلی ہوگئ۔اس دوران میں وہ کئی باراس کے پاس کے تفانوں میں ربلیونگ ڈیوٹی پر تعینات ہوتے رہے گین وہ کنے کواپ ساتھ نہ لے جاتے تھے گرآخری مرتبان کے آرڈر لائل پور کے نظے اور میں اور پی چلی گئ۔
اباجان اور پا جی کی خط و کتابت با قاعدہ جاری رہی۔ میں بھی اُدھر سے آیا ہوا خط میز کے دراز سے نکال کر ضرور پر ھتا لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی جس سے میری تسکین ہوسکتی ۔امی اور بی بی کے تحافی پارسل آتے جاتے تھے لیکن ان میں چیشیاں نہ ہوتی تھیں بات ایسی نہ ہوتی جس سے میری تسکین ہوسکتی ۔امی اور بی بی کے تحافی پارسل آتے جاتے ہے لیکن ان میں چیشیاں نہ ہوتی تھیں اس اس جو پان گئیں جو پان کھانے میں اباجان کوا کیا اور سی ہوگئے اور ہم سب جالندھر چلے گئے ۔یہاں اٹی کوا کیا ورع بی بی بی سی کئی ہو پان کھی ہو گئی ہو گئی ہو گئے ۔یہاں اٹی کوا کیا اور عبوار جارہ تھے۔
میں اضافہ ہو گیا ۔قیام جالندھر کے دوران میں ایک دفعہ پا بی آئی آگر ہم سے ملے لیکن اس کیلے ۔وہ انسپکڑ ہوگئے اور پھوار جارہ ہے تھے۔
میں اضافہ ہو گیا ۔قیام جالندھر کے دوران میں ایک دفعہ پا بی آئی آگر ہم سے ملے لیکن اس کیلے ۔وہ انسپکڑ ہوگئے اور پھوار جارہ ہو تھے۔
اس عرصے میں جنگ شروع ہو چکی تھی ۔جس دن مجھے کیشن ملا اباجان اسی دن پینھن کے کرگاؤں چلے گئے ۔لڑائی جاری رہی وادر ہم دیں بدیس کی سیر کرتے اور ملک ملک کا پائی پیتے داد شجا عت دیتے رہے ۔ پورے چارسال بعد جب اپ دمون کا پھیرا ہوا تو جنگ عظیم کی چھوٹی بہن خانہ جنگی ہم سے پہلے یہاں چینے چکی تھی ملک تقسیم ہوا اور پنجاب کا ہر علاقہ میدان کارزار بن گیا ۔۔۔۔۔۔۔ ایک غیر عظیم کی چھوٹی بہن خانہ جنگی ہم سے پہلے یہاں چینے چکی تھی ملک تقسیم ہوا اور پہنجاب کا ہر علاقہ میدان کارزار بن گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک غیر

معیّن عرصہ کے لیے مجھے مشرقی پنجاب سے مغویہ عور تیں برآ مدکرانے کے لیے اس جگہ ڈسڑکٹ لیا ژان آفیسر بنا کر بھیجا گیا جہاں میں نے اور کیّ نے آٹھ سال اکٹھے بتائے تھے۔اس پیاری زمین سے پھھاس درجہ اُنس ہوگیا تھا کہ میں نے پورے محافظ دستے کا ساتھ ضروری نہ سمجھا۔صرف دوسیا ہی خدادادادورخان محمد ساتھ لیے۔موٹر میں خود چلاتا تھا۔

مکمل دو دن ڈاک بنگلے میں ضائع کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے انسپکڑ پولیس پتا ہی ہیں۔فوراً تھانے پہنچا۔انھوں نے گذشتہ دودن ڈاک بنگلہ میں گذارنے پرسخت سرزش کی اور میں ان کے یہاں اٹھ آیا۔ مجھے پتا بی کی جابرطبعیت سے بہت ڈرلگتا تھا۔ رپورٹ کوخصوص سرکاری لفافے میں بند کر کے میں نے خدادا دسے کہا۔'' پہلے اسے ڈاک گھر لے جاؤروٹی پھر پکالینا۔'' اس نے پالک کا مٹے ہوئے سراو پراٹھایا اوررونی آواز میں بولا۔''لیکن ابھی ہنڈیا کہاں کی ہے جناب۔''

میں نے جھلا کر لفافہ میز پر ڈال دیا اورسیٹی بجانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک ہنڈیا ہمیشہ چار حصّوں میں پکایا کرتا ہے۔۔۔۔۔خداداد نے ایک دیکچی میں آلوابال رکھے تھے۔دوسری میں پالک ابال رہاتھا۔اس کے بعدوہ ان دونوں کوایک بڑی دیکچی میں ڈال کر ہلانے والاتھا۔مصالحہ بھون کرتیسری دیکچی کا مواد وہ اس میں انڈ بلےگا۔ لیجے صاحب سالن تیار ہے۔اس دوران میں اگر سیٹی نہ بجے تواور کیا ہو!

محمد خان ڈاک بنگلے سے باتی ماندہ کاغذات لے کرگھر آیا تواس نے بتایا کہ چیف لیا ژان آفیسر تین ٹرک لے کر برقندی گئے ہیں اور مجھے وہاں ملنے کو کہا ہے۔ ضروری کاغذات کی چھان بین میں مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا۔ جاتے ہوئے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے چلنے کی اطلاع اندر بھیجی۔ پتا ہی سرخ کنارے والی دھوتی اور سفید ململکا کلیوں والاکر تہ پہنے باہر آئے اور کہنے لگے۔ ''سوچ سمجھ کرچلا کرو بھائی۔ نہزیادہ ہے باکی اچھی ہے نہ ست روی!'' میں ٹرک میں سوار ہونے لگا تو امرنے میری پتلون تھام کر کہا۔'' بھا پا جی میرے لیے ٹافیاں لانا۔'' یہ پتا ہی کالڑکا تھا۔ پتی سے سات سال چھوٹا۔

چبوترے برخداداد ہنڑیا کا چوتھاحتہ ابھی بکار ہاتھا۔

برقندی ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ نہایت خوبصورت اور پُر فضا۔ جو ہڑ کے اردگردینم کے چھتناروں میں چڑیوں کے غول دو پہر تک شور مچاتے رہتے ہیں۔اور دن بھر جگالی کرتے جانور درختوں کی چھاؤں میں پانی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اورلوگوں کے چہرے گو بیاری،موت اور نباد لے کی صعبو بتوں سے اُترے ہوئے تھے تا ہم بھی بھی ان میں زندگی کی کوئی شوُّی اپنی جھلک دکھا جاتی۔ایسی جگہ مغویہ لڑکیاں برآ مدکراتے پھرنا ایک بے کیف سی عبادت تھی۔

پورے تین دنوں کے بعد میں صبح دس بجگر لوٹا۔ بیٹھک کا دروازہ بندکر کے بوٹوں سمیت چار پائی پر دراز ہو گیا۔دھول کی یورش اور صبح صبح پسینہ کی ہلکی ہلکی مہمود نے کچھ بے جانسا کر دیا تھا۔ بڑی ہمت سے اُٹھ کر ہاتھ منہ دھویا تو احساس ہوا کی داڑھی مونڈ ھے ایک ہفتہ ہوچکا ہے۔ ابھی سیفٹی ریز رمیں بلیڈلگایا ہی تھا کہ پی کی آ ہٹ نے چونکا دیا۔

"لائي ميس آپ كى شيو بناؤل."

"شیو؟ پربیتوبوی مهارت کا کام ہے۔تم سے۔۔

"مهارت نهمهارت لايئر ريزرديجي

اوروہ شیوبنانے گئی۔ بھی اس کی لٹ سر سے پھسل کر ٹھوڑی کے پنچ جھولئے گئی اور بھی کندھوں پر پڑا ہوا سفید جارجٹ کا دو پٹہ سرک آتا۔ وہ گھڑی گئر کی ان دونوں کواپنی اپنی جگہ پر درست کرتی لیکن وہ پھر ڈھلک آتے۔ آخر نگ آکراس نے اپنا دو پٹہ اتار کر ساتھ والی تپائی پر ڈال دیا اور جھولتی ہوئی لٹ کی پر وانہ کرتے جلدی جلدی شیو بنانے گئی لیکن ٹھوڑی کے ٹم کے بال ہر بار بے موندے رہ جاتے۔ اُس نے برش اُٹھا کرایک دم بہت ساصابن لگادیا۔ پھر دبا کرریز رکھیرا تو ٹھوڑی کے گڑھے سے خون کے ایک قطرے نے سر نکالا اور احمریں قبقے کی طرح لئک گیا۔ اس نے گھرا کرریز رمیز پر رکھا اور تپائی سے دو پٹہ اُٹھا کر اور گولا سابنا کر میری ٹھوڑی کے ساتھ دبا دیا۔ تھوڑی دیے بعد کپڑ اہٹا کر بولی۔ ' خود ہی لیجے بیخوں فشانیاں۔ ہم سے ایسایا پنہیں ہوتا۔''

جبوہ چلی گئی تومیں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ٹھوڑی سے ایک نھاسا عنا بی سوتا پھوٹا اور مقناطیس سے چپٹی ہوئی اوہ چون ایس داڑھی میں یا قوت کی ایک کرچی سی جگمگانے گئی۔۔۔ یہ! ٹپ! ٹپ! اور تین یا قوت میز پر پڑے تھے۔

شام کو پتاجی مجھے بیآ رڈردے کردورے پر چلے گئے کی میں ان کی غیر موجودگی میں باہر نہ سوؤں۔ کمرے کا پنکھارات بھر چاتارہے اور کھڑ کیاں اور روشندان کھلے رہیں۔سبٹھیک ہونے پر بھی انھیں میری جان کا خطرہ تھا۔وہ چلے گئے تو امرآ کرمنہ بسورنے لگا۔'' بھا پاجی آپ میرے لیے'' ٹافیاں کیول نہیں لائے؟''

"تافیان؟" یارٹافیان وہاں کہاں۔ برقندی توایک گاؤں ہے چھوٹاسا۔"

''تو پر مجھے بیسے دیجے میں خودلے آؤں گا۔''

''میرے پاس اس وقت کھلے پیسے نہیں۔''میں بٹواد یکھا۔''ٹی سے لےلو۔''

''وہ بیں دے گی''۔

''وے گی کیوں نہیں تم میرانام لے کرمانگنا''۔

"وهجب بین دے گی۔"

"تواسے يہاں بلالا و''

''اچھا!''

تی نے آکر بتایا کہ جب سے بی بی کا انتقال ہوگیا ہے امر بہت ضدی ہوگیا ہے۔ پتا جی اس سے بہت لا ڈکرے لگے ہیں اور بی
گرتا جا تا ہے۔سارا دن نانی کوتنگ کرتا ہے۔نوکروں سے جھکڑتا ہے۔گند ہے گڑکوں سے کھلٹا ہے اور حد در جے کا چٹورا بن گیا ہے۔اگر جھ
سے خوف نہ کھا تا ہوتو سکول جانا بھی چھوڑ دے۔'لکین جب میری سفارش پروہ پی سے دوآنے لے کر بھاگ گیا تو میں نے کہا۔''ابا جان
کے پاس لے جاؤں؟''

```
"اباجان اب بھی مارتے ہیں کیا۔۔۔اسی طرح؟"
```

" ہاں ہاں اُسی طرح۔" میں مسکرایا۔" بلکہ اب توان کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا ہے۔"

" تیج!" پی ایک دم جذباتی ہوگئ۔" ہائے میرادل اباجان سے ملنے کرکتنا ترستاہے۔"

‹‹نوچلوپر\_''

"بين كروه مسكران كى اورسر بلاكر بولى "أول بول."

میں نے کہا۔ ''تی ،یادہ نا،اباجان نے ایک دفعہ ہیں بھی پیاتھا۔''

''ہاں ہاں!''اس نے آنکھیں بھیج لیں۔'' یہاں چھڑی گئی تھی ان کی۔ آدھی کمر پراور آدھی بازوپر۔لیکن ساری شرارت تو تمہاری تھی۔ شمصیں نے تو مجھے کیچڑ کے گھر ندے بنانے کی ترغیب دی تھی۔تم بڑے شریہ تھے جب؟''

"اوراب؟"

"اب توخیرا چھے ہو۔ سرکاری ملازم ہو۔ بی۔اے پاس ہو۔۔۔ ہاں سچتم نے بی۔اے کیسے پاس کرلیا؟"

"جیسے کیا کرتے ہیں۔"

«نقل اڑا کر؟"

دونهي ند»،

"میرک کی باتیں فھوڑو۔ بی۔اے میں ریاضی نہیں تھی نا۔"

''ئی ہنس پڑی۔''اگرمیڑک میں ہاؤس ہولڈا کا وُنٹس نہ ہوتا تو میں بھی اسے پاس نہ کرسکتی۔ بھلا گھر بیٹھےکوئی کیسے بتا سکا ہے کہ ایک نالی جب حوض کودو گھنٹے میں خالی کردیتی ہے تو دوسری نالی اسی حوض کو کتنے عرصے میں خالی کردیے گی۔''

یہ کہ کروہ اچا نک اُٹھ کھڑی ہوئی اور آ ہشگی سے کہا۔" میں اب جاتی ہوں نانی اماں ادھر آ جا ئیں گی تو بڑی گڑ بڑ ہوجائے گی۔ برانے خیالات کی مالک ہیں نا۔''

'' جیسے تمھاری مرضی لیکن شام کوہم'' دلگن'' ضرور چلیں گے۔ میں شمھیں وہاں ایک چیز دکھاؤں گا۔اورہم اتنی ساری با تیں کریں گے۔''میں نے ہاتھ کھول کرکہا۔

''اتنیساری''

جس اجا تک بے سے وہ اٹھی تھی اسی اجا تک بن سے بیٹھ کر بولی۔ دشمصیں اس شعر کا مطلب آتا ہے؟

جوبات دل میں ره گئی نشتر بنی حفیظ

جولب پيآ گئي رسن ددار موگئي

میں نے کچھ دریسوچ کرکہا۔''لیکنتم اس شعر کا مطلب مجھ کر کیالوگی؟اسے ایسے ہی رہنے دو۔شعر مجھ میں آنے لگیس توانسان کی

روح بے چین ہوجایا کرتی ہے۔''

وہ بھی پچھ دریسوچ کر بولی۔''میں نے پتاجی کی الماری سے اکثر شاعروں کی کتابیں نکال نکال کر پڑھی ہیں لیکن میری سمجھ میں پچھ بھی نہیں آتا۔ دل کہتا ہے،خوب ہے۔ دماغ کوشکوہ رہتا ہے کی مجھے پچھ پیتنہیں چلا۔''

میں نے بے تکے بن سے کہا۔ ' مجھے ڈرہے کسی دن تم خودشعرنہ کہنے لگو۔''

اس کی آنگھیں جگمگا اُٹھیں۔ ہونٹوں پرزبان پھیرکر ہولی۔' تشمیں یادہے، جبتم'' دکگن کے کنوئیں میں اُتر کرمیرا دو پٹہ نکالنے گئے تھے اور مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا تھا تو میں نے کیا جواب دیا تھا۔۔۔۔میری بالکل وہی حالت ہے۔۔۔مجھے زندگی جس قدرعزیز ہموت سے میں اتن ہی خائف ہوں۔لیکن بھی کھی اپنے آپ میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے۔اے خدا! مجھ سے ایک غزل کھوا دے چھوٹی بی غزل، اس کے بعد چاہے تو مجھے موت ہی دے دے۔''

یہ کہروہ هراُ ٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے گئی۔''ایف۔اے میں شخصیں شاید معلوم نہ ہو، میں اردو میں اوّل آئی تھی۔ پتاجی نے مجھے جرمنی کا چھپا ہواد یواز نغالب انعام دیا تھا۔ جب سوچتی ہوں تو اکثر روتی ہوں کی ایف۔اے میں فرسٹ آ کربھی میں دیوانِ غالب ہجھ نہیں سکتی۔

میں نے پٹی کو پہلے اس رنگ میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بچپن میں اسے اردو سے لگا وُ ضرور تھالیکن صرف قصے کہانیوں اور چھوٹے چھوٹے رسالوں تک۔۔۔وہ کیوں اس قدر حزیں تھی؟ غالب کے شعروں کی طرح اداس لیکن میٹھی میٹھی!

شام کوہم سیر کرنے'' دلگن'' میں گئے تو امر نے بتایا کہ۔'' اب بیعلاقہ مُسلوں سے بالکل صاف ہو چکا ہے۔ مسلے بہت برے ہوتے ہیں۔''اس نے ہوامیں گھونسا گھما کرکہا۔''سب کو مارتے ہیں''

تچی نے اسے جھڑ کا۔''بیروا آوارہ ہوگیاہے۔اسے اباجان کے پاس لے جاؤ۔''

امرنے گھبرا کر پوچھا۔''اتا جان کون؟''

'' بیں ایک۔'' پتی ہنسی۔'' ہم سب ان سے پٹ چکے ہیں۔ایک دفعہ تم بھی ان کی مارکھالو گے تو ٹھیک ہوجاؤ گے اورالیں بکواس نہیں کرو گے۔''

امرسهم گیا۔ ''کیاوہ بھی مسلے ہیں؟''ہم دونوں بنس پٹرے۔

میں پٹی کوکونے والی بیری کے بنچ لے گیا اوراسے بتایا کہ جب ان کی تبدیلی لائل پور ہوئی تھی اور جس شام وہ یہاں سے چلے گئے تھاسی شام میں نے پٹی کا نام اس بیری پر کھودا تھا۔ دیاسلائی جلا کرمیں نے وہ تنااسے دکھایا لیکن زخم بھر چکا تھا۔ اوراب وہاں نشان بھی نہ تھا۔ پٹی کھسیانی ہنسی ہنسی اوراس بیری کی جڑ کھودنے گئی۔

· کیا کررہی ہو؟ ' میں نے جھک کراس کی طرف دیکھا۔

وه بننے لگی۔ 'اسی دن میں نے تمھارے نام ایک خطالکھ کریہاں دبایا تھا۔اسے دیکھرہی ہوں۔''

"ميرے دل ميں غالب كا ديوان پھڙ پھڙانے لگا۔"ليكن چھسال بعداس كا كيا بچا ہوگا؟"

"بچاتو کچھنہ ہوگا۔"اس نے اپنامنداُوپراُٹھایا۔"پراتنے عرصے کے بعدا ج پھرایک حماقت کرنے کوجی چاہتاہے۔"

امران ہاتوں ہالکل نہ بھے سکا۔اس کے ذہن پر شاید اہاجان کا بھوت مسلط تھا۔لیکن میرے دل ود ماغ پر غالب کی وہ ساری غزل کسی جارہی تھی۔۔۔۔ ''مدت ہوئی ہے یارمہمال کیے ہوئے، جوشِ قد حاسے ہزم چراغاں کیے ہوئے دعوتِ مڑگال کیے ہوئے، چاکِ گریبال کیے ہوئے ،تھی طوفال کیے ہوئے ۔۔۔ ''لیکن طوفان تو گزچکا تھا اور میں تو گرے ہوئے پتول کے انبار میں سے پچھیے تکا لنے کے کام پر مامور تھا۔

رات کوامرا پنی چار پائی میرے کمرے میں اٹھالایا۔ بہت دیر تک با تیں کرتار ہالیکن میں نے شاید ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا ہو۔ پر جب وہ پٹی کی کوئی بات کرتا تو میں غور سے سنتا اور شوق سے جواب دیتا۔ سونے سے پہلے اس نے اپنی قبیص اتار کر کہا۔'' آپ کو پٹی جتنی اچھی گئی ہے جھے اتنی ہی بری۔''اور پھر کروٹ بدل کرخاموش ہوگیا۔

دوسرے دن منبح بی نے امر کو جھنجھوڑتے ہوئے میرے گال پر بھی ایک ہلکا ساطماچہ لگا دیا۔ میں نے ویسے ہی آ تکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔'' بھئی ہم تو جاگ رہے ہیں۔ بیسزاکس جرم کی ہے۔''

''جاگ رہے ہیں تو اُٹھے نا۔''اس نے میری ناک ایٹھی۔''جب بڑے ہی دن کے دس بجے تک سویا کریں گے تو چھوٹوں سے کوئی کیا کہے گا؟''

جب میں اٹھ کر بیٹھ گیا تواس نے امر کی الٹی قیص سیدھی کرتے ہوئے کہا۔''اتنی چھوٹی ریاست سے اتنی بڑی تخواہ پاتے ہو۔ پچھ کام بھی کیا کرو۔''

میں نے ہاتھ بڑھا کرمیز پررکھی ہوئی فائلوں کا پلندہ اٹھالیا اور بغیر کچھ بولے کاغذات الٹنے لگا۔ پٹی جو پچھ کہتی تھی اس کا جواب دینے کی بجائے اس بڑمل کرنے برلطف آتا تھا۔

امرسکول چلا گیا تو وہ نمک مرچ کے گھیرے کی پھائکیں کھاتے کمرے میں آئی۔ایک پھا نک مجھے دے کرکہا۔''اس میں فولا دہوتا ہے۔ ہرروز نہار منہ کھانے سے آدمی ایسا ہوجا تا ہے۔''اس نے اپناعنا بی ڈوپٹہ دکھایا۔ میں پھانک کھانے لگا اور اس نے کھونٹی سے میرا ہیٹ اٹھا کراپنے سرپر رکھالیا۔ پھر آئینے میں دیکھ کر ہولی۔''میں تم گئی ہوں نہ؟''

میں ہنسا تو اس نے ہیٹ ذرا ٹیڑھا کر کے کہا۔'' اب تو لگتی ہوں نا۔ یہ دیکھو تمہاری الیی تھوڑی اور یہ ٹھوڑی کا تل ہو بہوتمہاری ناک ہے۔اورتمہاری چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔۔۔۔۔اوریہ دیکھوتمھارے ماتھے کی لمبی سلوٹیس۔''پھراس نے اپنی لگتی ہوئی چوٹی کا گچھا بنا کرٹوپ میں رکھ لیا اور بولی۔''اب؟''

> میں کچھ جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ وہ کرسی پرٹا نگ رکھ کر بولی۔' دشمصیں نجمہ سے محبت تھی؟'' میں بوکھلا گیا۔''محبت؟لیکن بیتہ ہیں کہاں سے یادآ گیا؟''

"السيهى \_\_\_\_ جب جارے سكول ميں دُرامه جواتھا تو نجمه اٹليني بني تھي \_\_\_ بتاؤنهُ جمہيں اس سے محبت تھي؟"

"میں نے جواب دیا۔"مہیں!"

«دليكن اسے تو تقى "،

"هوگی ۔۔۔۔کون ہے دنیامیں بیجمافت نہیں کرتا۔"

اس کالہجہ ایک دم بدل گیا۔ گھٹی ہوئی آواز میں اس نے میرے ہی الفاظ دہرائے۔''ہاں، کون ہے دنیامیں بیجمافت نہیں کرتا۔'' ''لیکن پتی ۔''میں نے اس کاراستہ روک لیا۔'' بیجمافت کوئی بری چیز تونہیں۔''

" بھی ہوگا۔ 'اوروہ چلی گئی۔اتنے میں خداداد آگیا۔اس نے بتایا کہ محمد دین ٹرک لے کرآ گیا ہے۔وہ ان دونوں لڑکیوں کو ہندوستان سے لے جائے گا۔ کیوں کہاب ان کا زیادہ دہریہاں رہنا مناسب نہیں۔

میں نے کہا۔'' ٹھیک ہے۔لیکن تم محمد دین کوابھی نہ جانے دو۔کھانا وانا کھلاؤ اور دلگن میں گوندنی لے نیچاس کی چارپائی ڈال دو۔ا تنالمباسفرکر کے آیا ہے۔ذرا آ رام تو کرے۔کل صبح بھیج دیتا۔''

خداداد چلاگیااور میں بغلی خسل خانے میں جاکر کپڑے اتارنے لگا۔ پانی خوب ٹھنڈا تھا۔ دیر تک نہا تارہا۔ رات کے باسی پانی نے جسم میں ایک نئی تازگی پھونک دی۔ ٹھنڈے د ماغ نے بتی بہت سے برفانی مجسے تراشے اور تصور کی آئھ کو ترسانے لگا۔ جب میں نہا کر نکلا تو دونوں بازیا فتۃ لڑکیاں کو ٹھڑی کی دہلیز سے گئی بیٹے سی سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں پھٹیں ہوئی تھیں اور اپنے آپ سے چٹیں ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں رحم بھری نظروں سے دیکھا نہ قہر آلود نگاہوں سے ۔ یونہی پاس سے گزرتے ہوئے وہ میرے سامنے آگئیں تھیں۔

دوپہرکو میں چارپائی پر لیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پٹی بریک صاف کر رہی تھی کہ ڈاک کا ہرکارہ آیا۔ ایک رجموڈ لفافہ لایا تھا۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں کپڑ کرادھراُدھرد یکھا تو پٹی نے فوراُ اپناالورشاپ پن نکال کر جھےدے دیا۔ میں نے دستخط کے لفافہ کول کر پڑا۔ ایک عرضی تھی، ٹائپ کے دو شخوں پر شمنل تھی۔ کسی مغویہ لڑکی کی روداد جواس کے والدین نے پاکستان سے کھر کر جھی ہیں پہلی چند سطریں پڑھ کر ہی سارا مضمون سمجھ گیا اوراسے تپائی پر رکھ کر پن سے کھیلنے لگا۔ نب میں ایک گہرانشیب تھا۔ میں پٹی سے بوچھا تواس نے بتایا کہ ایک دفعہ امر نے اس میں شختی پر لکھنے والی روشنائی بھردی تھی اور پٹی نے صفائی کے لیے رومال میں نب لیب کر بری مشکل سے دانتوں میں کپڑکر بن سے باہر کھینی تھی۔ جہال رومال کی تہدا کہری تھی وہال دانت کا گہرانشان پڑگیا۔ یدواستان س کر پٹی ادھراُ دھر جھاڑن مار نے گی۔ تپائی کی باری آئی تو عرضی جھکے سے نیچ گرگئے۔ میں نے اٹھا کر بن سے اس کے صاشیے پر ذرا میڑھا کر کے کھودیا۔ ''بہت کوشش کی لئین کوئی سراغ نہیں ملا۔''

جب وہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ قرینے سے رکھ چکی تو تپائی سے عرضی اٹھا کر پڑھنے گئی۔ پڑھنے کے دوران میں اس نے مجھ انگریزی کے دومشکل الفاظ کے معنی پوچھے۔ جب پڑھ چکی تو کاغذ ٹیڑھا کر کے میراریمارک پڑھااور جھنجھلا کرعرضی کومیری گود میں پھینک

ديا\_" كتف سنگدل موتم؟"

میں نے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند کا ایک ہلکا ساغبار چھا گیا تھا۔ دن جمروہ میرے کمرے میں نہ آئی۔ امر بھی غائب رہا۔
جمھے تخت افسوں تھا کہ اس کومیر سے سنگدلا نہ رویئے سے دکھ پہنچا۔ ندامت بھی تھی لیکن احساس ندامت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خلا تھا جس میں ہر جذبہ ، ہراحساس آن کی آن میں کھوجا تا۔ میں کام کرتا تھا بالکل مشین کی طرح سوچتا بھی مشین ہی کی طرح تھا۔ جو پھے میری آنکھوں نے دیکھا تھا، یقین نہیں آتا تھا۔
میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔۔۔۔۔اور بہت دیکھا تھا۔ لیکن اس پر، باوجوداس کے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا تھا، یقین نہیں آتا تھا۔
میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ میوال معنوبہ ہوں۔ معنوبہ لاکیاں برآمد کی جارہی ہیں شاید نہ کی جارہی ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے۔ کیا پیتہ ہے۔ نہا ہو۔ میں میں ہوں اور پٹی پٹی ۔۔۔ ممکن ہے فلط ہو۔۔۔۔ میں سنگدل نہیں تھا۔ دراصل پھروں میں گھر کر پھرا گیا تھا۔میرا احساس، میر آخیل میرا وجدان سب پھرا گئے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچا تک میری انگل میں کوئی چر چبھی ۔ چوٹکا تو معلوم ہوا کہ عرضی پر احساس، میر آخیل میرا وجدان سب پھرا گئے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچا تک میری انگل میں کوئی چر چبھی ۔ چوٹکا تو معلوم ہوا کہ عرضی پر سے اپنا لکھا ہوار یمارک بلیڈ سے کھرچ رہا تھا۔اب کاغذیر وہ پھر نہیں تھے۔'' بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔''

شام مٹیالی سے اندھیری ہوگئ۔ چیگا دڑیں گلی میں ادھراُ دھر منڈلانے لگیں۔ ابھی چاند طلوع نہیں ہوا تھا۔ خدا دادہ محمد خان اور محمد دین چبوترے پر بیٹھے ھے پی رہے تھے۔ بھی بھارکوئی آ دمی ان کے پاس سے گزرتا ہواصا حب سلام کہہ دیتا تو وہ تینوں یک زبان ہوکراس کا جواب دیتے ہے گر گڑ گڑ اہٹ جھیل میں ڈوبتی ہوئی گاگروں کی طرح خوف ناک آ وازیں نکال رہی تھی۔ دونوں بازیافۃ لڑکیاں ابھی سوئی نہیں تھیں لیکن ان کی بھٹی آبھوں میں ان کی شکتہ قسمت گہری نیندسور ہی تھی۔ کسی نے آ ہستہ سے آ کر میرا سرچھوا۔ میں چونکا۔ پٹی لبوں پرانگلی رکھے خاموش کھڑی تھی۔ جھ پر جھک کر بولی۔ ''آج میری مددکرو۔ میں بڑی بپتا میں ہوں۔''

میں نے جرت سے پوچھا۔''کیابات ہے؟'' سے نسٹ گے کی درجمے ہیں ادر کے سے

اس نے شجیدگی سے کہا۔'' مجھے ایک لڑکی کے اغوا کرنے میں مدددے سکتے ہو؟'' در غنی ہ''

''شی شی ۔''اس نے میر ہے ہونٹوں پرانگلی رکھ دی اور میز سے میر ہے کا غذات اٹھا اٹھا کراٹیجی کیس میں ڈالنے گلی۔ بریکٹ سے کنگھی، تیل اور شیو کا سامان اٹھا کر رکھا، کو نے سے سلیپراٹھائے اوران کوٹھونسا۔ کھونٹھی سے ٹائیاں اتار کرایک کونے میں گھسیر دیں۔ بیہ سب کچھ ہوگیا تو مجھ سے خاطب ہوئی۔''اور کچھ؟''

"تو جلدی کرو۔خداداد سے کہو، برتن سمیٹ کرٹرک میں رکھے،لڑ کیوں کو بٹھائے "میں پچھ نہ بچھ سکا۔"لیکن تم کیا کر رہی ہو؟" "ذراصبر کرو!ذراصبر کرو!"

ا ٹیجی کیس اٹھا کروہ باہرنکل گئی اوراسے محمد دین کے ہاتھوں میں دے کر بولی۔'' اسے لے جا کرٹرک میں ڈال دواور بیسارے برتن بھی اوران لڑکیوں کوبھی و ہیں لے جاؤ۔''

محددين مجهس مخاطب موارد كيون صاحب؟"

مين صرف اس قدر كهدسكا-" بال بال-"

محمد دین جانے لگا تو پتی نے مدهم آواز میں کہا۔'' اور دیکھوٹرک دلگن سے نکال کرگلی میں لے جانا۔'' پھر خدا دا داور محمد خان سے مخاطب ہوکر بولی۔'' جاوُ! تم بھیٹرک میں جاوُ!'' خدا دا دسٹ پٹایا ضرور گر بوبڑایا نہیں۔

جب ہم اصطبل کے پہلوسے گزرنے والی اندھیری گلی میں جارہے تھے تو پّی نے کہنا شروع کیا۔'' سجن سنگھ بہت برا آدمی ہے۔ میں عرضی میں آج اس کا نام پڑھ کر ہی حسنا کی حالت کا اندازہ لگالیا تھا۔ گووہ پتاجی کا دوست ہے اور میں اسے چاچا کہتی ہیں پروہ چاچا کہلانے کامستحق نہیں ۔۔۔۔کاش تم نے حسنا کے باپ کی عرضی شروع سے آخرتک پڑھی ہوتی۔''

''میں بہت نادم ہوں، پُی ۔ مجھے معاف کردو۔ دراصل۔۔۔۔' اور میں اسے ساری ٹریجڈی کا نقشہ کھینچ کراپنے دل کی حالت بیان کرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے کہا۔'' ہاں ہاں! میں معاف کردوں گی۔ ضرور معاف کردوں گی۔' ایک دم اس کی آ تکھیں اندھیرے میں جگنوؤں کی طرح چپکی اور اس نے گھبرا کر کہا۔'' ذرا تیز قدم اٹھاؤ۔ جا ند نکلنے ہی والا ہے۔''

جھے بحن سنگھ کے مکان کے بچپاوڑ سے کھڑا کر کے وہ اندر چکی گی اور دس پندرہ منٹ تک وہاں با تیں کرتی رہی کبھی جھے اس
کے مصنوی تہتے سنائی دیتے جس میں بجن سکھاور اس کی بیوی کی کھو کھلی ہنی بھی شامل ہوتی ۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی ۔ وہ جو بچھ کہتی بچھ نہیں آتا تھا۔ بے چین ہرنی کی طرح وہ بھی ادھر جاتی اور بھی اُدھر تھوڑی دیر بعد اس نے جھے دیوار کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کہا۔ میں تعمیلِ تعمیل تعمیلِ تعمیل تعمیل

''اپنی شین گن میں میگزین چڑھالو۔ سجن سنگھ بہت برا آ دمی ہے۔''

«ليكنتم ــــة تي كارين من الكارُنده كيا-

" ہاں میں ۔۔۔ تم میری فکرنہ کرو۔اب یہاں سے چل دو۔ دیکھوچا ندنکل آیا ہے۔ "اور ہم چل پڑے۔

حسنا خاموش تھی۔لیکن اس کاسینہ دھڑک رہاتھا۔ بیّی خاموش تھی۔اس کی آنکھیں چیک رہیں تھیں۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ کتنی اداس چیک تھی۔بالکل غالب کے شعروں کی طرح۔دونوں بازیا فتۃ لڑکیاں بھی خاموش تھیں۔پھٹی پھٹی آنکھوں سےوہ سامنے نیم تاریک سڑک کی طرف دیکھر ہی تھیں جس کوٹرک جا ثنا ہوا بھا گاجارہاتھا۔

خداداداور محمد خان خدامعلوم کیا سوچ رہے تھے۔ پھیکی پھیکی سوگوار چاندنی پھیل رہی تھی۔ پٹی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے جانے اس نے کیوں پوچھا۔" پاکستان سے تمہارے لیے کیا جمیجوں، پٹی ؟" پھرجانے خودہی کیوں کہا۔ "تہہارے مطلب کی چیز وہاں کیا ہوگی؟"

جہاں پی کواتر ناتھا۔وہاںٹرک رکا۔ پی نیچاتری۔حسنا کی طرف دیکھ کرمسکرائی۔میں نے ہولے سے کہا۔'' پی ۔''وہ دوقدم پیچے ہٹ گئی۔میری آنکھیں دھندلا گئیں۔پھیکی پھیکی سوگوار چاندنی میں اس نے اپناہاتھ ہلایا۔پھراس کے ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔'' الوداع۔۔۔۔''

ميراساراوجود كھوكھلا ہوگيا۔ 'الوداع، يّي \_''

وہ مسکرائی۔'' مجھے غالب کا دیوان انعام میں ملالیکن افسوس کہ میں غالب کو مجھ نہ تکی۔۔۔۔ایک شعر ہے اس کا۔۔۔۔موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے۔تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔۔۔۔۔جانے کیا مطلب ہے اس کا؟''اور ریہ کہہ کروہ چلی گئی۔ایک باربھی اس نے پلیٹ کرنہ دیکھا۔انجن سٹارٹ ہوااورٹرک سڑک کے پھروں پر بنگنے لگا۔ یہاں پہنچ کر یہ پگڈنڈی ختم ہوجاتی ہےاوراس کے دونوں کناروں پر تھجور کے نوعمر درخت اور ببول کے خار دار پیڑبھی۔اب کیکراور ڈیلیا کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ادھرا دُھرسر جھکائے کھڑی ہیں۔ میں اس کے چبوترے پر بیٹھا گاؤں کے تنوروں سے اُٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغولوں کو دیکھ رہا ہوں جن میں بہت سی جانی پہچانی صورتیں گھوم رہی ہیں۔سامنے نیم کے کسیلے اور بکا ئین کے بسیلے درختوں تلےوہ بوڑھامقہ بی رہاہےجس کی آئکھوں میں ابشایدوہ پہلی چیک نہیں رہی۔اس کی جھونپرٹری سے اب بھی وہی دھواں نکل رہاہے جو حیات کاسہارااورزندگی کا آسراہے۔اس کے بچے ایک پہپ چلا کر پیتل کی ایک گا گر بھررہے ہیں۔ پینہیں آگ اور یانی کا کھیل کب شروع ہوا اور کب تک جاری رہے گاتم نے ایک بار ہتایا تھا کتمہیں بچین ہی سے یانی کے کھیل بہت پسند تھے اور تم سردیوں کی نخ بستہ اور تاریک را توں کوموم بتی جلا کر گڑیوں کے فراک بڑے شوق سے دھویا کرتی تھیں۔اسی شوق میں بارش میں تہہیں نمونیا ہو گیا تھا۔ بڑا مہلک قسم کا نمونیا۔اگراس وقت تہمیں کچھ ہوجا تا تو میری زندگی کس قدرخالی ہوتی۔ بے جان گڑیوں کی آ رائش کی خاطرا گرایک جان چلی جاتی تواور کسی کوشاید پیتانہ چلتالیکن مجھے ضرور محسوس ہوتا۔ اچھاہی ہواتم زندہ رہیں اور مجھ سے آملیں۔اس کے بعد گڑیوں سے کھیلنے کا دُورتو ختم ہوا پر ٹھنڈے یانی میں جھاگ بنا کرمنہ دھونے کا شغل جاری رہا۔ کاشتم یے کھیل ابھی اور جاری رکھتیں۔اس کے ساتھ تہہیں سردیوں کی پیداوار، نرگس کے پھولوں سے کتنا پیارتھا۔ایک دن جبتم آپی کے کمرے میں گلدانوں میں پڑے ہوئے نرگس کے پھولوں کوئی ترتیب دے رہی تھیں توتم نے پہنہیں ہر پھول کوکٹنی مرتبہ چو ما تھا اور جب میں دہلیز پر آ کر کھڑا ہو گیا تو تم نے اپناسویڑ نیچے کینچ کے کتنی حسرت سے کہا تھا۔'' ہائے پھول اگر بٹن ہوتے تو میں انھیں اپنے بسنتی سویڑ میں ٹانگ لیتی۔''اس پر میں سوچنے لگاتھا کہزگس کے پھول کس طرح سخت ہوسکتے ہیں۔۔۔۔میں اب بھی اس بیگ میں یہ پھول لایا ہوں پریہ تو اب بھی وہی مرجھا نیوالے پھول ہیں، ٹائکنے والے بٹن نہیں اورا گریہ بٹن بھی ہوتے تو مجھے اس واسی میں تمہارے مسکن کا نشان معلوم نہیں۔ لیکن اگر میں ان چھولوں کو اسی طرح اپنے ساتھ واپس لے گیا تو تم شاید ناراض ہوجاؤ گی۔جیسے اپنی سالگرہ کی آخری تقریب پر میں تم سے روٹھ گیا تھا۔وہ دن کس قدرسوگوارتھا!

میری سالگرہ کی آخری تقریب جے ہیں اپنی بساط سے بڑھ کردھوم دھام سے منایا تھا کس قدر سوگوارتھی جبتم نے جھے کوئی تخذیت دیا۔ گوہیں جانتا تھا تم نہ آسکوگی، تم مجبور ہو۔ گرمیرادل چاہتا تھا کہ تم ایک بارہی آ جا تیں، صرف ایک باراور پھر پلک جھپنے میں لوٹ جا تیں۔ کین مجبوریاں پلک بھی تو نہیں جھپنے دیتیں۔ دوسرے دن تم مجھے سکول جاتے ہوئے راستے میں ملیں۔ لیکن میں نے تہیں بلایا نہیں۔ میں نے لپنیدل میں عہد کر لیا تھا کہ اب ساری عمر تم سے نہیں بولوں گا اور شاید میری ضدی طبیعت اس عہد کو پورا بھی کر لیتی اگر شام کو بُری کرنے کے دوران میں میرے سیاہ کو کا کا لر نہ الٹ جا تا جہاں ریشم کے زم تا گوں سے ایک نھا سازگس کا پھول کڑھا ہوا تھا۔ جسکینچ تمہارے نام کا پہلاحرف بھی کشیدہ کیا ہوا تھا۔ وہ پھول تو شاید اس قدر خوب صورت نہ ہوتا جس قدر حسیں اس کا سہارا تھا۔ جھے سالگرہ کا اس سے بہتر کوئی تخذ نہ ملا تھا۔ اور نہ آئندہ تو قع تھی۔ اس لیے وہ آخری تقریب بن کررہ گئی۔ آئ تک سوچتا ہوں اور چیران ہوتا ہوں کہ تہمیں کشیدہ کاری کا وقت کیسے ملا؟ تم ہمارے یہاں آئیں بھی تو فوراً الٹے پاؤں واپس چلی جا تیں اور پھر تہارا کی کرا کوئی روزروز ہوتا تھا! یا د

ہے،ایک دن جب میں نے مہیں کہا۔ ''ہرروز ہارے یہاں آیا کرو۔' توجواب ملاتھا۔'' یہ یوکر ہوسکتا ہے!' پھر میں نے کہاتھا۔'' ایجھا،

ایک دن چھوڑ کربی ہیں۔' تو تم نے اس پر بھی مجبوری طاہر کی۔ پھر میں نے کہا۔'' وعدہ کروکہ۔۔۔۔لیکن تم نے بات کا ک کر کہاتھا کہ۔''
میں وعدہ کیسے کروں۔' اس پر میں نے اتنا بھی تو کہد دیا تھا کہ۔'' بہتر ہواگر تم اس دنیا میں بی ندر ہوتا کہ میں آزادی سے تبہاری قبر پر آسکا
کروں اور وہاں تم سے وہ ساری با تیں کہ سکوں جو اب تک نہ کہہ سکا تھا۔ تبہارے پہلو میں اتنی دیر پیٹھ سکوں جس کی ہر لیحہ جو ان ہوتی جاربی
ہو۔۔۔۔۔' لیکن تم نے کہا تھا۔'' ایسے نہ کہو۔ جھے موت سے ڈرلگتا ہے۔ میں زندگی کی عزت کرتی ہوں۔ جھے زمانہ کے بڑے سے
ہو۔۔۔۔' لیکن تم نے کہا تھا۔'' ایسے نہ کہو۔ جھے موت سے ڈرلگتا ہے۔ میں زندگی کی عزت کرتی ہوں۔ جھے زمانہ کے بڑے سے
ہو۔ مصائب موت کے سامنے بیچ معلوم ہوتے ہیں۔ موت یقین ہی لیکن اس کی آمد سے پہلے اس کا نام میرے دل پر ہول طاری کر دیتا
ہے۔نہ! نہ! جھے ڈراؤ نہیں۔' پر میں تو اس کے تعلق ہی سوچنار ہا اور اس حسین خواب کی آرز وقو کی تر ہوتی رہی۔کاش بیخواب شرمندہ تعبیر
ہوسکتا۔

وه دن بھی یا دہوگا جب میں امتحان دینے لا ہور جار ہاتھا توتم بہانے بہانے جھے الوداع کہنے آئی تھیں۔ میں نے پوچھاتھا۔" وہاں سے تہارے لیے کیا لاؤں؟" توجواب ملاتھا۔" اوّل پاس لومیے۔ یہ تفتہ یادگاررہےگا۔" میں واپس آیا توتم مجھ سے پر چوں کے بارے ہی پچھتی رہیں اور کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔ میں نے بہی بیگ کھول کر تمیں سیاہ رنگ کا ابر لیٹمی" ہیرنٹ" اور وینس کی رنگ برنگ پنسلوں کا ایک ڈبہ دیا۔ ایک بارتم نے کہا تھا نانٹ بال کھیلتے ہوئے تمہارے بال بیحد پریشان ہوجایا کرتے ہیں اور پنسلوں کا ڈبہ ؟ وہ تو میں یونہی لے آیا تھا۔ تم نے پوچھاتھا۔" ان سے سکی تصویر بناؤں؟" میں نے جواب دیا۔" اس کی جس کا یہ ہیرنٹ ہے۔" تو تم نے کہا تھا۔" اس کی نہیں جو یہ نے لیا ہے؟"

یوں قو دنیا میں ایسے ہوتا آیا ہے۔ گرتم سے اس طرح آنکھیں پھر لینے کی ہرگز تو قع نتھی۔ میں اس ویران وادی میں اب بھی تہارا انتظار کررہا ہوں گرخہیں شاید معلوم نہیں اور اگرخہیں معلوم بھی ہوجائے تو پھر بھی پچھ نہ ہو سکے گا۔ ابتم پہلے سے بھی زیادہ مجبور کردی گئ ہو۔ پرتم اپنے اس طرح معذور ہوجانے کی اطلاع تو بھیج سکتی تھیں۔ تہاری اس دل نواز محبت کو کیا ہوا؟ اگرتم اس وقت سے پہلے جھے لکھ بھیجتیں تو کیا ہم کوئی تد پیر نہ لڑ اسکتے ؟ تم نے مجھے اس قدر کمزور کیونکر سمجھا؟ کیا مجھ میں نبرد آزمائی کی قوت نہیں؟ کیا میرے کندھوں پر ایک شاطر کا سرنہیں؟ اور فرض کروہم کو جل دینا نہیں آتا تو کیا ہم خوشامہ کے بھی اہل نہ تھے؟ گاؤں سے اب ہولے والے والے ایول بجنے کی آواز آ

روگاں دی ماری جندڑی علیل اے سو ہنانہیں سُن داساڈی اپیل اے

 اینے کمرے کے لیمپ کی مدھم روشنی میں تمہاراا نظار کرتارہا۔میز کے کنارے رشاید میں اسی طرح بیٹھا تھا جیسے اب اس چبوترے پر بیٹھا ہوں۔اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں تھیں۔اور اب بیکلا ہوا بیگ ہے۔تم بھائی جان اور آپی کے ساتھ سرکس دیکھنے گئ ہوئی تھیں۔ مجھے پتاتھا آ دھی رات کوتمہارا دروازہ کھولنے کوئی نہیں اُٹھے گا اور اگر میں بھی سوجاتا تو تنہیں کس قدر تکلیف ہوتی لیکن میں سوتا کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ جبتم میرے کمرے میں گذروگی توسب سے پیچھے رہوگی۔ آپی اور بھائی جان کوموجودگی میں مجھ سے بات تو نہ ہو سکے گا۔ لیکن جاتے جاتے اپنی مخروطی انگلی سے میری گرم گرم گردن پرنشان بناجاؤگی۔ مجھے ایک پھریری ہی آئے گی اور جبتم چلی جاؤگی تومیں اپنے کالرکے نیچے اس برفیلی مجھلی سے کھیلنے کے لیے بار بار جھنجھنا اٹھوں گا اور پھریدرات اسی روہوسے بازی کرنے میں گزرجا ہے گی۔۔۔لیکن اب تو مجھے اس مخروطی انگل کے اس کی تمنانہیں۔اب تو مجھے برفیلی قاش کے تڑینے کی امیز ہیں۔پھر میں اس چبوترے پراسی انداز میں کیوں بیٹھا ہوں؟ شایدا جا نک اس طرح جس طرح بچھلے ہفتے دس روپے کا وہ نوٹ جو پھر پھرا کرمیرے ہاتھ آگیا جس کے ایک کونے پر میں نے تمہارے نام کے ہندسے کھے تھے تم بھی آ جاؤ مگر ایسانہیں ہوسکتات میری اس عادت پر کس قدر برہم ہوئی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہےتم نے کہا تھا۔'' آپ دولت پرمیرا نام کھے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں کہ آپ امیر ہیں۔ میں سرمائے کی پجاران نہیں ۔جذبات کے مکتب کی پروروہ ہیں۔ ہمارے رابطے کواتنا سستانونہ بیجے ۔''اور جب میں یہ بات س کر ذرایشیمان ہوگیا تھا تو تنہی نے میری خقت مٹانے کے لیے کتنے پیار سے کہاتھا۔ 'مجھے پتہ ہے آپ کا انو کھا اندازِ فکر بھی آپ کوایک افسانہ نگار بنادے گا۔اس وقت آپ کسی کی کتاب پرمیرے نام کے ہندسوں کے بجائے اگر میرا نام لکھا ہوگا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔''۔۔۔۔لیکن میں افسانہ نگار نہ بن سکا اور تمہارے نام سے کسی کہانی کونسبت نہ دی جاسکی اور اب تو وہ نوٹ بھی معدوم ہو چکے ہیں جن پرتمہارے نام کے ہندسے لکھے تھے۔اس وقت نتم جذبات کے متب کی پروروہ ہواور نہ میں اقتصادیات کا طالب علم ۔ میں توایک مسافر ہوں جوتھوڑی در کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس چبوترے پر بیٹھ کرجھومر ڈال کر گانے والے گھبروؤں کی بنکاریں اور ڈولی میں سوار کراتی ہوئی ہم جولیوں کے در دبھرے گیت سن رہا

میں پوچھتا ہوں ہتم نے اسے سارے وعد ہے جو کیے تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ لیے لیے پروگرام ہو ہرروز مرتب ہوتے تھاب کس طرح پورے ہوسکیں گے۔اگرسی طرح کرنا تھا تو جھے پہلے بتا دیا ہوتا۔ میرے پاس تہاری کوئی نشانی نہیں اور میں صرف تہاری یا دول کے سہارے اتنی کمی عمر بسرنہیں کرسکا تم تھا ری یا دتا زہ کرنے کے لیے بھی تو کسی آسرے کی ضرورت ہے۔ جھے ڈرلگ رہا ہے کہیں تم میرے دماغ سے محوبی نہ ہوجاؤے غم روزگار بہت ہی دل فریب ہے۔ ہم تقسیم ملک کے بعد جو آج تک نمل سکے۔اس میں سراسر میرا ہی قصور ہی تو قصار میں آج تک نیل سکے۔اس میں سراسر میرا ہی قصور ہی تو قصار میں آج تک اپنی زندگی برقر ادر کھنے میں کوشاں رہا۔اس دوران میں تہاری یا دمیرے ذہن سے بار بارآ کر فکر اتی تو رہی مگر ایسے جیسے بارش کا کوئی چھیٹا کسی دیوار سے جا فکر اتا ہے۔ تہارا چرہ تخیل کی وادی میں اہرا تا ضرور مگر میری بے پناہ غیر ضروری مصروفتیں اس کے درمیان اندھا شیشہ بن بن گئیں۔ بہی نہیں۔ بعض اوقات میرا دل یوں بھی چاہا کہ میں اپنے دوستوں کی طرح کسی کے ساتھ سینما دیکھنے جاؤں ، شخفے دوں اوران سے نشانیاں وصول کروں۔ پیتل کی وہ انگھوٹھی جو میں نے تم سے بردی خوشا مدوں کے بعد حاصل کی تھوڈا عرصہ جاؤں ، شخفے دوں اوران سے نشانیاں وصول کروں۔ پیتل کی وہ انگھوٹھی جو میں نے تم سے بردی خوشا مدوں کے بعد حاصل کی تھی قوڑا عرصہ

ہوا تتلج میں کشتیاں دوڑاتے ہوئے گرگئی۔میرامحبوب سیاہ کوٹ مشرقی پنجاب میں ہے۔تمہارے نام کے ہندسوں والےنوٹ اب بندہو گئے ہیں اور متلج کا وہ حصّہ بھی اب ہمارے ملک میں نہیں رہا۔

جس دن تمہارا کنبہ ہمار نے قصبہ کوچھوڑ کر جارہا تھا اس دن مجھے پریشان دکھے کرتہ ہی نے کہا تھا کہ۔''کوئی بات نہیں ایک ہی زمین پر بیں۔''لیکن چندسالوں کی بات ہے ایک دن جب میں شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو تم نے مضطرب ہو کر پوچھا تھا۔'' ہمارے قصبے میں کالج نہیں کھل سکتا کیا؟''''کیوں' میں نے پوچھا تھا تو تم نے جواب دیا کہ۔'' ایک ہی بستی میں خواہ دُوردور رہیں پر ملنا آسان ہوتا ہے۔''اب تہ ہی سے پوچھتا ہوں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ کیا یہ ایک بستی نہیں؟ کیا یہ ایک بی زمین نہیں؟ اب کہو ملنا آسان ہے! گوہم اتنا عرصہ دُوردُورد ہور کے کین اس دوری کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ تم کوئی اور آغوش اختیار کرتیں۔ میں تو ہر گھڑی یہی سمجھتا رہا کہ اب بھی تہمیں اس شدت سے یاد ہوں لیکن تم نے شاید ایسانہیں جانا۔اگر ایسا سمجھتیں تو اس طرح دھوکا نہ دیتیں۔

مشرقی پنجاب چھوڑنے کے بعد مجھے مدت تک تمھارے اقامت پذیر ہونے کا پیتہ نہ چلا اور نہ میں سنجسس کر کے معلوم کر سکا۔ان دنوں اپنی زندگی غیر معمولی طور پر پیاری ہوگئ تھی تمہارا صرف اتنا پتاتھا کہتم زندہ ہواور کہیں آباد ہو۔اسی ملک میں اسی زمین پر پنجاب کے سی گوشہ میں۔ پرسوں اچا نک تمہارے بھائی جان اچا تک اسٹیشن پرمل گئے۔وہ راولپنڈی اپنی نوکری پرواپس جارہے تھے۔انھوں مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ چونکہ چار دن سے زیادہ چھٹی نہل سکی تھی اس لیے وہ جلدوا پس جارہے تھے۔اُنھیں کی زبانی معلوم ہوا کہ ا گلے ہفتے تمہارا سارا کنبہان کے پاس راولینڈی چلا جائے گا۔ کیونکہ تمہیں رخصت کرنے کے بعد تمہارے ابّا اوراتی اس گاؤں میں رہنا پیند نہیں کرتے۔آج میں یہاں بیٹے ہوا یہی سوچ رہا ہوں کہ آج اور کل میں کتنا فرق ہے۔کتنا بُعد ہے۔کس قدر دوری۔آج گاؤں میں مترت کے شادیانے نج رہے ہیں کل خدامعلوم کیا ہو۔آج تنوروں سے دھواں اس لیے اٹھ رہاہے کہ زندگی کی حرارت برقر ارہے۔کل شایدیمی دھواں اسی حرارت کو شنڈ اکرنے کے لیے بل کھانے لگے۔ آج یہ بوڑھا اس لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہاہے کہ قالبِ انسانی کی تذلیل نہ ہو۔اورکل،آنے والیکل! پی نہیں کس وقت آئے اور کیسے آئے! یہاں پہنچ کرید پگڈنڈی ختم ہو جاتی ہے۔ ببول کے درخت خاموش ہیں۔ ڈیلیامیں موٹے موٹے خوناب پروئے ہوئے ہیں۔ یہ چبوترہ پہلے ایسانہ ہوگا۔ اسے چننے والوں نے سیمنٹ اور ریت کوایئے آ نسوؤں سے گوندھا ہوگا۔اس کی سطح پر اپنی پلکوں کی جھاڑو دی ہوگی اور بہاں اپنی سانسوں کے چراغ جلائے ہوں گے۔لیکن اب میہ بالکل اکھڑ چکاہے۔اس کے پہلوؤں میں چیونٹیوں نے بل بنالیے ہیں اور سلسل بارش نے اس کی تنویروں کو بھو بھلا دیا ہے۔ میں نے کہا نا کے غم روز گارواقعی بہت دلفریب ہے۔ میں بھی یہاں پہلی اورآ خری مرتبہآ یا ہوں۔ کشکش حیات بار بار رخصت نہیں دیتی۔ پیتمہارا گاؤں ہے۔ یہ تہمارا قصبہ ہے۔ یہی تمہارا شہر ہے۔ لیکن میں اس کے کونیج پر تمہارے مسکن سے بالکل بے خبر بیٹھا ہوں۔میرایہاں کوئی بھی واقف نہیں۔سوائے تمہارےاورتم انجان بنی بیٹھی ہو۔صرف بیشادیوں کے ترانے مانوس معلوم ہوتے ہیں۔جو ہرشادی پر بجا کرتے ہیں۔شاید ان کی آوازتم بھی سن رہی ہو لیکن ابتم کچھ بھی نہیں سن کرسکتی ہومیں بھی ان کے بول سمجھ رہا ہوں۔ براب مجبور ہوں۔ بہلے تہاری بے رخی سے شکوہ تھا۔ابنہیں رہا۔اب ہم دونوں ایک سے ہیں۔مجھ سے اپنی یا دمیں حشر کے دن تباہ کرنے کی توقع نہ رکھنا۔ میں تمہارے بعد اپنی

زندگی بہلانے کے لیے طرح طرح کے تھلونے خریدتا پھرتا ہوں۔اور یہاں بھی اسی کی خوشنودی حاصل کرنے چلاآیا تھا۔ شایدی کوخوش کرنے کے لیے میں نے تم سے بیار کیا تھا۔اب اسی کومسرور کرنے کے لیے تہاری ہوائی کا نظارہ کرنے آیا ہوں۔ابھی ابھی اس بوڑھے کی بیوی پیٹل کی گاگر پانی سے بھر کر لائی تھی۔میرے پاس آ کر کھڑی ہوگئی اور بیگ کو دکھ کر بولی۔''کس قبر پر پانی چھڑکوں؟ مسافر؟''میں نے جواب دیا۔''بہیں اسی جگہ نڈی ختم ہوتی ہے۔جہاں سے ڈیلیا اور کریر کی جھاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔''وہ حیرت سے دیکھنے گی اور میں نے جیب سے چٹن نکال کرکہا۔''ہاں!ہاں! یہیں اسی جگہ انڈیل دو۔اسی را ہگذر پر یہیں کہیں اسی وادی میں اس کا مذن ہے۔''وہ اسی راہ پر پانی انڈیل کر چلی گئی ہے۔بہت سے چیو نئے جن کے گھروں میں پانی گھس گیا تھا۔ادھراُدھر بھا گھرتے ہیں۔وہ سوندھی سوندھی شوجومٹی اور پانی کی بھا گھرتے ہیں۔وہ سوندھی سوندھی خوشبوجومٹی اور پانی کی بھا گھرتے ہیں۔وہ سوندھی سوندھی خوشبوجومٹی اور پانی کی جم آغوشی سے پیدا ہوئی تھی اب مت بھی ہے۔پانی جذب ہوتا جارہا ہے۔ یکھیل بھی ختم ہوا۔

اچھااب میں چلتا ہوں۔ بیرات بہت کمبی ہے۔ بیسفر بہت لمباہے۔اور بیزندگی تو بہت ہی کمبی ہے اور ہاں نرگس کے چند پھول تمہارے لیے لا یا تھا۔ بسنتی سویٹر کے زرد زرد بٹن۔انہیں بھی اسی سلی زمین پر چھوڑے جاتا ہوں۔ بیرات بہت تاریک ہے۔ بیگاؤں میرے لیے اجنبی ہے۔آج رات کہرکے آٹارنمایاں ہیں اور مجھے بہت دُور کا سفر در پیش ہے۔اچھا!۔۔۔۔اچھا!

## شبخون

" الله! شقو بھائی مرجائیں گے تو کیا ہوگا!" منی نے اپنے سینڈل کا تسمہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جلادینے والی گرمی میں پیدل سکول سے ہی آئی تھی اور پسینہ میں نہار ہی تھی۔منہ سے بسی بھو تکبیں چھوڑ کراس نے ادھراُ دھردیکھااور پھراچا تک اسے شقو بھائی یا دآگئے ۔ ہائی چین کی کتاب میں لکھاتھا کہ گرمی میں دِق کے مریضوں کے لیے زہرِ قاتل ہے۔ پینہیں اب پیچار سے شقو بھائی کس حالت میں ہوں گے۔اخبار پڑھنے کی کوشش کررہی تھیں ۔غنود گی سےان کی آئکھیں بند ہو ہوجا تیں اور اخبار کوتھامے ہوئے ڈھیلے ہو کرمنہ کی طرف لیکتے ۔اخبارسرسرا تا اوروہ ایک دم آئکھیں کھال کر چوکس ہوجا تیں۔اس جہدوجہد میں انھوں نے منی کا فقرہ مشکل سے سنا مگراس کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔ شقو کو آج سے دوسال پہلے رد چکی تھیں اور اس کے لیے وہ اتنے آنسو بہا چکی تھیں کہ اب ان کی آئکھوں میں یانی میں نہ رہا تھا۔جب وہ اکڑا پی خاندانی غیر معمولی بصارت کا تذکرہ کرتیں تو شقو کا ذکر ضرور آجا تا جس نے انہیں عینک پہننے پر مجبور کر دیا تھا۔شقو کی بیاری نے انھیں کہیں کانہیں چھوڑا تھا۔نہ دنیا کا نہ دین کا! چھے ماہ تک توبیہ بیاری ایسی چھپی رہی جیسے کسی نوجوان لڑکی کے سینے میں گمنام ہی آہ گراس کے بعدایک دم اُجا گر ہوگئی۔ پھیپیروں کی دھونکی سے بوسیدہ کپڑوں کے بھٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور سانس کی نالی میں سڑے ب بساندھ کے مارے حقے گر گرانے لگے۔ چی جیناں نے دوتعویز دیے۔ایک تو مریض کے بازوسے باندھ دیا اور دوسرے پرضیح صبح چٹاخ پٹاخ سات جوتے پڑتے اور پھرریشم کی ایک تھیلی میں جہاں کا فوراعرمشک کے ذرے مہکتے اور گوٹے اور ورق کی کرنیں جھلملاتیں ڈال دیا جا تا اورسب سے اونچی کھونٹی پر یوں لٹکا یا جا تا کہ کسی ذی روح کا سابیہ نہ پڑے۔چھپکلیاں تو خیر شہتیر وں کے بیچوں بھی چپتی ہیں لیکن مجلواڑی سے آئی ہوئی تتلیاں اور شہد کی مکھیّاں البنة اس کے گردمنڈ لاتنیں کیکن ان کا ساینہیں ہوتا۔ ' ۔۔۔۔۔میں اپنے اہلق گھوڑے سے اتر کر۔اس نے کنوتیاں جوڑیں۔شس شس کرتی دم کو جھٹکا اور پچپلی ٹانگ زور سے جھاڑی۔دورسانی کرتی ہوئی اٹر کی کو د مکھ کراس نے اپنے نتھنے پھلائے اور ایسے منکنے لگا جیسے ہارمونیم کے موٹے سروں پر مجھ معلتی ہوئی انگلیاں ڈ گمگارہی ہوں۔ میں اسے ز ہر پلے کا نٹوں والی جھاڑیوں اور انجھیلے سرکنڈوں پر سے بھگا تا لے گیا تھا اور دوڑا تالایا تھا۔اس کی پچھپلی ٹانگوں کے درمیان پھین کا ایک چھتہ لٹک رہا تھااوراگلی گامچیوں سےخون بہنے لگا تھا۔گھوڑے نے ایک نظرمیری دیکھااوراگلی لگام جھٹک کرآ زاد ہو جانے کی درخواست کی۔ شایداس نے اپنی طرف بڑھتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کرایسے کیا تھا۔ میں نے اس کی کمر تھپتھیائی اور میرا ہاتھ گرم نیپنے اور سنہری سنہری لوئیں سے شربتی ہوگیا۔اس سے گھوڑے کی شخت جانی اور تنومندی کی بوآتی تھی۔

''لائے۔''اس نے میرے قریب آکر کہااور میں نے باگ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ گھوڑے نے ایک قدم اٹھایا۔ گروہ لڑکی وہاں سے بلی نہیں۔ یونہی کھڑی رہی ، خاموش اور بے جان ۔اس کی دھوئی دھائی بے نور آئھوں میں نرگس کے مرجمائے ہوئے پھول سرگلوں سے۔ سرے کی موٹی موٹی تحریب ہوگئ تھی۔خون کی کمی سے چہرہ مچھلی کے گوشت کی طرح پھیکا ساد کھائی دیتا تھااور مساموں سے زہر ملے سوتے پھوٹ رہے تھاس کی سانس گرم تھی گرمانوس! چہرے پر بسینے کے قطرے تھا کھنڈ رے اور بے مہک ہونے چھال کا رنگ پکڑنے سے عاری تھے اور سفید منجھے ہوئے دانتوں میں زندگی کی ایک بھی کرن نہ تھی۔اس کے

بال جوبھی بہت سیاہ ہوں گے بھٹوں کے جھونٹوں کی طرح دھو نسے ہوئے تھے۔ گہرے پیلے رنگ کی قمیض نے جس سے دلی صابن کی بو آرہی تھی اسے زندگی کی لییٹ سے بہت وُور کھنٹی لیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کے درمیان ایک بھیگی ہوئی بحرکی طرح ہمٹی ہوئی تھی ۔ خاموشا ور بے جان! میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اتواس نے باگ چھوڑ دی اور لزنے لگی ۔ گھوڑا ٹا پیس مارتا وانے کی طرف لیکا اوروہ وُ کُمگا کر جھسے لگ گئی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر منہ رکھ دیا۔ وہ اسے ٹھٹڈے تھے کہ میں نے اپ لیوں کو ہٹالیانا چاہا۔ گراس کی آئھوں میں پھڑ پھڑاتی ہوئی بحروح التجا و کھے کر آھیں اٹھایا نہیں بلکہ دبا دیا اور زور سے اور شدت سے ۔ ذراسی دیر کواس کے لہوں میں حرارت پیدا ہوئی جیسے جستی ہوئی بیٹری کا بلب او گھا ہوا آئھ کھولٹا ہے۔ اور پھر سوجا تا ہے۔ جاتی دفعہ اس نے اپنے بچوٹے جھٹی گر بجلی نہ حکے۔۔۔۔ ' سسم نے شقو کا بیخط جیب میں رکھ لیا اور اپنے کمرے کو مقفل کر کے چیوں کی زنجیرانگلی پر گھیا تا ہوا با ہرنکل گیا۔

بیٹرس نے گریبان سے پین نکالااور چارٹ بھرنے لگی۔''رات کتنی مرتبہ خون تھو کا؟'' ''یہی کوئی بیس بچیس مرتبہ۔''

''پروگرینگ!''اُس نے مسکرا کر نیلی شیشی کے منہ سے تقر مامیڑ نکالا اور شیشے کی صراحی سے اس پر پانی گرا کرایک دفعہ جھٹکا۔ شقو پہلے ہی سے منہ کھولے لیٹا تھا۔ تھر مامیٹر زبان سے چھوا اور اس نے ہونٹ بند کر لیے۔ بیٹرس چارٹ پر پچھ دیر کھتی رہی۔ پھراس نے اپنی کلائی پر بندھی منی تی گھڑی کودیکھا اور تھر مامیڑ اس کے منہ سے نکال کر پھراسی نیلی شیشی میں ڈال دیا۔

''پروگرینگ''اس نے ایک دفعہ پھرکہااور چارٹ دیوار سے لٹکا دیا۔

''ہرروز پروگرینگ۔'شقونے مسکرا کر کہا۔'' بیٹرس تمہارے ایساخی شہم بھی شاید ہی کوئی ہو۔'' ''خوش فہم۔''اس نے حیرانی سے بوچھا۔''تم ترقی کررہے ہو۔ بیجارے دیکھو۔''

اس نے چارٹ اتارکر کہا۔'' بیلائن کہاں سے کہاں پنچی ہے۔ دیکھو! دیکھو!'' بیٹرس نے چارٹ اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا گراس نے آئکھیں بند کرلیں اور مسکرانے لگا۔

''تم بڑے شریر ہو۔''بیٹرس نے چارٹ کا کونہ اس کی ناک سے چھوا کر کہااور پھریہ کہ کر کہ وہ بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔آگے چلی گئی۔ بیتن کر شقومسکرانے لگااور دیریتک مسکرا تارہا۔

گرمیوں کی شدیدگرم اور چاندنی راتوں میں اکثر خالدا پنی جرس کے بٹن کھولے مونچھ کی نمدار چار پائی پر اوند ھے منہ لیك کر سوچنے لگتا کہ''او پر چچا'' مرجائیں گے تواچھا ہو گا یا برا۔ چاچائے اسے اپنے کندھوں پر ببیٹھا کرا تنابزا کیا تھا۔ اس کی بیدائش سے لے کر اپنی بیاری شروع ہونے تک وہ اس کے ساتھ یوں چیٹے رہے گویا بیوابشگی ہمیشہ رہے گی۔خالد کواپنے چچاکا گول مول اور گھنی مونچھوں والا چچرہ یا دآ گیا جس کے دائیں گال کی ہٹری پر ایک نشان تھا۔۔۔۔۔۔۔گہرے دخم کا چاند سانشان!خالد کا دل رونے کو چاہتا تھا گرمی کی زیادتی اور کھلی ہوئی چاندنی کی بہار اسے رونے نہ دیتی۔او پر چچا اس کے لیے کتنے اچھے اچھے کھلونے لاتے تھے۔ چوں چوں

خالد رونے لگا پر وہ اسی طرح دم کشی کیے لیٹے رہے۔اس کی سسکیاں آ ہوں میں اور پھر چیخوں میں بدل کئیں مگر وہ نہیں مانے۔جب وہ رونے سے زندہ نہیں ہوئے تو خالد خاموش ہو گیا اور خود بھی ہے کہ کر کہ'' اُپر چچا ہم بھی مرتے ہیں۔'' آ تکھیں موند کر لیٹ گیا۔

> ''ایسے نہیں بکا کرتے۔''انہوں نے ایک دم آ تکھیں کھول کر کہا۔ ... یہ سر سر سر میں میں ایک دم آ

"توآپ کيول بکتے تھے؟"

''میں تو تمہارا چپاہوں۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔میں تو۔۔۔۔میں تو۔۔۔۔بردوں کی نقل نہیں اتارا کرتے، اچھا !''وہ تو خیر جھوٹ موٹ کی بات تھی پراب اُپر چپاواقعی مررہے تھے۔اور انہیں کوئی رونے والا نہ تھا۔خالدنے کروٹ بدلی اور اپنے ابی کی طرف دیکھنے لگا۔

"ابی ابی ابی اسنے ہولے سے کہا۔ "سو گئے ابی ؟"

''نہیں!''اس کے الی نے غنودگی میں جواب دیا۔''کیوں کیابات ہے؟''

''ابی میں کل ہاسپیل جاؤں گا۔اُپر چا چاہے ملنے۔''اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔'' پاگل ہواہے!''اس کےابی نے جھڑک کر کہا۔''اس سے تو بہتر ہے کچھ کھا کرسورہ۔''

· کیوں ابی؟ ' خالد نے منہ بسور کر بوچھا۔

"ارے اُلو کوئی صحت مندٹی ۔ بی کے دارڈ میں بھی جاتا ہے؟"

''جاتے تو ہیں، ڈاکٹرلوگ جاتے ہیں۔دوائی پلانے والی نرسیں ہوتی ہیں۔بھنگی اور سقے ۔۔۔۔۔''

```
"وواتوان كافرض بے كهــــــ"
```

"اورفرض کروالی بیمیراجی فرض ہے کہ۔۔۔۔۔"

" كرهاكهين كا\_\_\_\_\_فرض كياكيا؟ يبهى كوئى الجبرے كاسوال ب!"

"پرابی۔"

"ضد تنہیں کیانہیں کرتے بیٹے۔اپنے چھا کی صحت کے لیے یہیں سے دعا کرو۔"

" کیادعا کروں ابی؟"

" يى كەخداان كىدن آرام سے بتادے ."

"اورخداانہیں صحت دے۔"

" ہاں پیمی ۔۔۔۔۔مگر۔"

<sup>دو</sup> مگر کیاا بی؟"

" دليكن اگرالله ميان جا بين تو؟"

" الله الله الله الله ميال حالية الله ميال حالية الله ميال على الله ميال على الله ميال على الله ميال الله ميال على الله ميال على الله ميال الله ميال على الله ميال على الله ميال الله ميال

«سورهو!»

"ابی،اللهمیال\_\_\_\_!"

''سورہو!''

"اني جي، الله ميال جي-"

"سورہو!"

خالدخاموش ہوگیا۔گرسویانہیں۔

''تمہارے نتھنے بڑے خوبصورت ہیں۔''بیٹرس نے شقو کی ناک چھوکر کہا۔

"بال الجهيظ يراب بيل"

''اب کیون نہیں۔۔۔۔دیکھوجبتم سانس لیتے ہوتو بینوزائیدہ بچے کی متھیلوں کی طرح گلابی ہوجاتے ہیں۔''

دو مگرتمهارے جیسی خوبصورت ناک میں نے کسی اور کی نہیں دیکھی۔۔۔۔بیرومن نوزہے؟''شقونے سوال کیا۔

" ہاں۔" بیٹرس نے اثبات میں سر ہلایا اور پھرمسکر اکرینیچد کیھنے گئی۔

" تمہارے بازوکس قدرخوب صورت اور مضبوط بیں۔ بیآ نکھ مچولی کھیلتی ہوئی خون بارشریا نیں۔میرادل چاہتا ہے ان سےخون

چوس لول۔''

''چوس لو۔'' بیٹرس نے باز وآ گے بڑھا کرکہا۔ ''نہیں ایسے نہیں کسی دن چھاپیہ ماروں گا۔''

بیٹرس ہننے گئی۔ شقونے اپناہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا اور بولا۔"تم نے بیتازگی کہاں سے پائی؟ بیزندگی، بیشباہ وراتنی رعنائی۔ تم

نیکھی الفانسوکھایا ہے؟ تمھارے ہونٹ اس کی قاشیں ہیں۔ کاش مس نورا بھی تمھاری طرح اپنے ہونٹوں کولپ اسٹک سے پاک رکھتیں

۔۔۔۔۔تمھاری سیاہ اور عمیق آئکھیں جو اندھیرے میں اجالے کے سانس لے رہی ہیں اور تمھارے بال گئے اور

۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔لیکن میں نے تمھارے بالوں کو بھی نہیں دیکھا تم اسکارف پہنے آتی ہواورا سے ہی چلے جاتی ہو۔"بیٹرس نے

رومال اپنے سرسے اتار دیا اور اس کے طلائی بالا یک دم کھل پڑے۔" نخوب۔ خوب!! چک اور آب کی انتہا ہے اسے پھرسکارف میں چھپا

لو۔"شقونے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" میری سانس مسموم ہے کہیں بیسنہری سپنے سنولا نہ ہوجا کیں۔۔۔۔۔بیٹرس تم اتناحسن اور اتن کی کا کیا کروگی بہت سے متاری تھاری طرف نگاہیں لگائے ہیٹھ ہیں۔ جمھے دیکھو، میں تم سے بیسب چیزیں نہیں چا ہتا۔ جمھے ذندگی اور لمبی عربخوبصور تی اور توانی کی ضرورت نہیں گرمیری بیتمنا ہے اگرتم جمھے ایک دن کے لیے اپنا بیروپ اور جوانی دے سکوتو میں اسے ل

''میں ضرور دیتی اگر میں دے سکتی۔''اس کی آئکھیں نمناک ہو گئیں اور وہ فرش کی جانب دیکھنے گی۔

''تمھاری آنکھوں میں بیآنسوکیے؟ دیکھو مجھے آنسوبہت اچھے لگتے ہیں۔جھلملاتے ہوئے نتھے منے چراغ۔۔۔۔۔اندھیرے کے سکتے ہوئے جگنو۔گر مجھے ان سے ڈربھی لگتا ہے۔جب بیآ تکھوں سے نکل کر پلکوں پرکا پننے لگتے ہیں تو میرادل لرزنے لگتا ہے۔انہیں آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی پونچھ ڈالو۔میں جھلملاتے آنسود کھے کر مرنانہیں چاہتا۔ مجھے تو دق کی ہی موت پیندہے۔۔۔۔مجھے پتہ ہے کیوں روئی ہو۔میری جانِ تمنا کانام س کر تمہیں کیپٹن عبّا سیاد آگیانا؟۔۔۔۔'

''زیادہ با تیں نہ کرو۔''بیٹرس نے کہا۔''سسٹر خفا ہوگی۔۔۔اب سونے کی کوشش کرو۔ لاکویس تھھا راسید سہلا دوں۔''بیٹرس نے آہستہ سے اس کا گربیان کھولا اور بالوں بھری چھاتی پر ہاتھ پھیرنے گئی۔شقونے اپنی آٹکھیں بند کر لیں اور خاموش ہوگیا۔ بیٹرس نے دیکھا، اس کی آٹکھیں اب پہلے زیادہ اندر دیشن گئی تھیں۔ کنواک روز بروز سوکھتا چلا جار ہا تھا اوراس کے کنارے بھیا تک اور گھنا و نے ہوتے جارہ ہے تھے۔ ہونؤں کی سرخی اب ختم ہوگئی تھی۔ اور کلوں کی ہڈیاں اب دریا کی رہی کی طرح اُ بھر آئی تھیں۔ بیٹرس کوشق عبّاس سے ہی جوالیکن پیارسب سے زیادہ شقو پر آیا۔ اگر شقوصے تیاب ہوجائے اس نے سوچا تو کتنا اچھا ہو۔ بیس اسے بھی گھروا لیس نہ جانے دوں۔وہ لوگ تو ناامید ہو ہی جی جیں اور آٹھیں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو ساملی میں ٹی بیڈ خالی سے کوئی ریز روکروا لیا ہوتا۔۔۔۔شقو عربھرمیرے پاس رہے۔ بچوں کی طرح ہر روز جھسے پو چھے۔'' بیناک رومن ہے نا؟''فلسفیوں کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر کہے۔''اپنے آنسو پو ٹچھو، بیٹرس، وہ پیکوں کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر کہے۔''اپنے آنسو پو ٹچھو، بیٹرس، وہ پیکوں کی طرح میرے گلے میں با ہیں ڈال کر کہے۔''بیٹرس، جھے تم سے محبت نہیں گرمیر اول چا ہتا ہے تھا رے لیے ملکوتی گانے لکھوں جو پیکوں کی طرح تاب ناک اورنو جوان بوسوں کی طرح خوش بوداراور گداز نہیں گھر ہوتی اور تو جوان کی اسے میں با ہیں ڈال کر کہے۔''بیٹرس، جھے تو بیکھوں کی طرح تاب ناک اورنو جوان بوسوں کی طرح خوش بوداراور گداز نہیں گرمیر اول چا ہتا ہے تھا رے لیے ملکوتی گانے لکھوں جو پیکوں کی طرح تاب ناک اورنو جوان بوسوں کی طرح خوش بوداراور گداز

ہوں۔۔۔۔۔مگردق کے مریض! وہ توصحت یا بنہیں ہو سکتے لیکن اگر خدا جا ہے تو۔۔۔۔ پرخُد انہیں جا ہتا۔''

''خدا کی پناہ''سسٹر نے آکر کہا۔''بیٹرس بیتمہارے پاٹ پرفئیر نہیں۔ایک پیشنٹ پر اتنا وقت لگا دیا۔اُن فیئر۔اُن جسٹ۔پلیزمیک ہیسٹ۔''

شقونے آنکھیں گھما کر پوچھا۔''میم صاحب آپ کو ہاتیں بنانے کے سوااور بھی کچھآ تاہے؟ بین فیئر۔ بین جسٹ۔اور پیتنہیں کیا کیا کچھالیک ہی سانس میں چھوڑے جاتی ہیں۔''

''اوپیشنٹ تھرٹی ون!''سسٹر نے مسکرا کرکہا۔''نیوروٹک ہو گیا ہے۔ نیوروٹک ۔۔۔۔۔اسے ٹین گریم پوٹاسم برومائیڈ دے دو ،ابھی اسی وقت۔''

جب وہ چلی گئی تو شقونے کہا۔''لا وَمجھے پوٹاسیم برومائیڈ پلا وَ،بیٹرس۔'' تو وہ روکھی ہوگئ۔'' سسٹرتو پاگل ہے۔''اس نے جھت کو گھورتے ہوئے کہااورآ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھاتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔

"دىيزس تم پر بہت مہر بان ہے۔"مسر بھومكانے مسكرانے كى كوشش كى۔

''ہوں۔''شقونے جواب دیااور کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔

''اس کی باڈی کا کٹ دیکھا۔''مسڑ بھوم کانے اسے پھر متوجہ کیا۔''میری منجھلی سالی سے بہت کچھ لتی ہے۔ولیی بیک،وہی سینہاور رانیس توایک دم وہی ۔۔۔۔ بیاگر مدراس مین ہوتی تو میں اس سے ضرور شادی کرتا۔''پھروہ خاموش ہو گیااور شقو کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔

''مسٹر بھومکا۔''شقونے منہ پھیر کر کہا۔''ٹی بی سے مریضوں میں با تیں کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ ٹی بی وارڈ کی مجلس کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ ایک مریض بات کیے جاتا ہے۔اور دوسرے سنے جاتے ہیں۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو دوسر اشروع کر دیتا ہے۔سوال جواب بھیپھٹر وں کے بل بوتے پر ہوتے ہیں اور ہمارے چیپھر اسے قتم جانتے ہود ھکے جانچے ہیں۔''

''ٹھیک ہے''مسڑ بھومکانے پھر مسکرانے کی کوشش کی۔''میراایک پھیپھر اتو بالکل شیڑ ہو چکا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے۔اس پر بھی جھے امید ہے کہ میں ان گرمیوں میں نہیں مروں گا اورا گرمیں مدراس میں ہوتا تو بہت می گرمیاں کا بے لیتا۔ادھر پنجاب میں گرمی بہت عجیب قشم کی ہوتی ہے۔ادھر لوگ پر یم کرتا ہے۔موبلوں سے عجیب قشم کی ہوتی ہے۔ادھر لوگ پر یم کرتا ہے۔موبلوں سے دوستی گانٹھتا ہے اور وہیل مچھلی کے تیل کی مائش کرتا ہے۔پنجا بی لڑکی بہت کولڈ ہے۔ہماری طرف تو لڑکیاں بہت جلد بیلڈ (yeild) کر جاتی ہیں۔ہماری طرف تو لڑکیاں بہت جلد بیلڈ (yeild) کر جاتی ہیں۔ہماری طرف تو لڑکیاں بہت جلد بیلڈ (yeild) کر جاتی ہیں۔ہماری طرف پر یم کی گرمی زیادہ ہے۔''

سپورن سنگھ نے کراہتے ہوئے اگالدان میں تُصوک کرکہا۔ ''ہم تو آٹھ مہینے وہاں رہے۔''

پرکوئی نہلی کنواری نہ شادی شدہ۔ آتی دفعہ ایک کول اڑکی ملی تھی ۔ زیادہ خوب صورت تو نہ تھی مگراس کاجسم بہت اچھاتھا۔ ہم تھہرے فوجی۔ اُسے تین روپے تو کیا دینے تھے۔ اُلٹے اُس کی چولی سے چھآنے نکال لیے۔ شایداسی پاپ کے بدلے یہاں پڑا ہوں۔وا ہگوروکر پا کرے تواس کی تلاش کر کے تین روپے چھآنے دے کرآؤں مگروا ہگورو۔۔۔۔' کامریڈا صغر سکرانے لگا۔

''ہاں!ہاں!''!مسٹر بھوم کانے کہا۔'' کول لڑ کیاں بہت خوب صورت ہوتی ہیں گران کے جسم اچھے نہیں ہوتے۔ پروہ کول لڑ کیاں جن کی مائیں دراوڑ ہوتی ہیں جسم کی نہایت اچھی ہوتی ہیں۔وہ لڑکی بھی کول دراوڑ ہوگی۔''

''شاید'' کہہکرسپورن سکھ کھانسے لگا اور تھو کتا اپنے بیڈ پرلٹک گیا۔سامنے دروازے سے بیٹرس نکلی اور دوسرے کمرے میں داخل ہوگئ۔'' دیکھا۔''مسٹر بھومکانے بچر کہا۔''اس کے جسم کا کٹ کتنا اچھا ہے۔ بالکل رانی جیسا۔میری پنجھلی سالی کا نام رانی ہے۔اس کا کٹ بھی اس سے ملتا ہے۔وہی بیک وہی سینہ۔۔۔''

''مسٹر بھومکا۔''شقونے آنکھیں چھ کرکہا۔''اس کے کٹ سے جمیں کیا فائدہ اور رانی کی بیک سے تہمیں کیا حاصل؟ یہ بتا ؤجبتم مرجا ؤگے تو تہمیں کوئی روئے گا بھی کہ بیں؟''

"خدا" كامريداصغرني مسكراكركها

''روئے گاکیوں نہیں؟''مسٹر بھومکانے شرمندہ ہوکر کہا۔''سبھی روئے گا۔ ہماری فیملی، ہمارا خاندان ہرایک روئے گا۔ گر میں ابھی نہیں مروں گا۔ یہ گرمیاں اور کمکن ہے اس وقت تک کوئی اچھاٹریٹ منٹ نکل آئے۔''
''ٹی بی کاعلاج تو خدا کے پاس بھی نہیں۔''کامریڈ اصغر کے پہلو سے آواز آئی اوراصغر بھی خوش ہوگیا۔''خوب بہت خوب''
سپورن سنگھ شجل چکا تھا۔ اس نے اپنامنہ پونچھ کر قریب لیٹے ہوئے ہم نفس کی طرف دیکھا جو مرر ہا تھا، اتنی خاموثی سے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔

« بھئی مجھے تو میرابا پوروئے گا۔ 'سپون سنگھ نے لبوں پر زبان پھر کر کہا۔

" یا ندھان سکھ کھاتی کی لڑکی۔ مگروہ سب کے سامنے نہیں روئے گی۔۔۔اکیلی ہرایک سے نظر بچا کر۔۔۔اور۔۔اورتو کوئی نہیں۔"

"گویاکل دوہوئے۔"شقونے جیران ہوکر کہا۔"گر جھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کسی ندھان سکھی کاڑی سے محبت نہیں کی۔ میری ایک خالہ جہلم رہتی ہے۔ اس سے بہت پھامید تھی۔ گرآج کل اس کی آٹکھیں دکھ رہی ہیں اور میں ان گرمیوں میں مرجاوک گا۔ دوسری خالہ کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ کہتے ہیں رونے سے دودھ سو کھ جاتا ہے۔ اپنے بچے کوکون بھوکوں مارے؟ اور میری ماں؟ وہ تو جھے آج سے بہت پہلے روچی ہے۔ جب میں جرمنوں کا قیدی بن کر گیا اور متوفی مشہور ہوا تو میری ماں بہت روئی اورا پی آٹکھیں گوا بیٹھی۔ اب اس کے پاس رونے کو بھی بھی نہیں، نہ آنسونہ آٹکھیں! ہاں ایک لڑی ہے۔ میں نے شب برات کواس کی پیٹانی چومی تھی۔ پروہ کیوں روئے گی۔ وہ بوسہ تو اس کی پیٹانی چومی تھی۔ بروہ کیوں روئے گی۔ وہ بوسہ تو اس کی بیٹانی چومی تھیں جذب ہوکر معدوم ہو چکا۔ میری بڑی بہن کا خاوندا نگلینڈ گیا ہے اور وہاں میموں سے شش کرتا ہے۔ وہ وہ بوسہ تو اس کے ماتھے میں جذب ہوکر معدوم ہو چکا۔ میری بڑی بہن کا خاوندا نگلینڈ گیا ہے اور وہاں میموں سے شش کرتا ہوئی

میں۔کاش کوئی مہندی لگا ہاتھ میرا ماتم کرتا۔ 'شقوتھک کرخاموش ہوگیا۔

'' کاش خدا کی آنگھوں میں سرمہ لگا ہوتا اور اس کے ہاتھ حنا آلود ہوتے'' کا مریثہ اصغرنے کہا۔'' کیوں کہ وہی ہیں روئے گا اور وہی مالک روزِ جزا کا اور رب ہے۔سارے عالموں کا۔''

"تم ہر بات میں خدا کو کیوں کھینچ لاتے ہو"۔ صوفی ابراہیم نے کہا۔"اس کے قہرسے ڈرو۔"

کامریڈ بننے لگااور بنتے بنتے ہے حال ہوگیا۔ پھراس کے منہ سے خون کے چلو بہنے لگے اور وہ پٹی سے چیک گیا۔

''اچھاریہ تاؤید کا مریڈ کب مرے گا۔''مسٹر بھوم کانے سوال کیا۔

دوبهت جلد ، سپون سنگھ نے تسلی آمیز اہجہ میں جواب دیا۔

' دنہیں بیگر میاں گذار لے گا۔''شقونے اس کے چیرے کو بغور دیکھ کرکہا۔

''غلط بالکل غلط۔''مسٹر بھوم کانے کہا۔' دسبھی اس دفعہ مرجائیں گے۔۔۔۔لیکن میر اایک پھیپیر واابھی تک بالکل ٹھیک ہے۔''

''اچھاد مکھ لیں گے۔''سپون سنگھ نے کہا۔اس کس دل مونچھ مروڑ نے کو جا ہتا تھا تا کہاس کے دعوے کی تصدیق ہوجائے۔پھر

اس نے اپنے پہلومیں لیٹے ہوئے مریض کوریکھا۔

"پيڌومر گيا جھئي۔"

'''شقونے یو حیما۔

"پەيۇنىڭىرى-"

''ابھی نہیں۔''ٹونٹی تھری نے آئکھیں کھول کرکہا۔

"معاف كرنا\_"سپون سكھ نے كہا\_" ميں نے تمہارادل دكھايا\_"

'' کوئی بات نہیں۔''ٹونٹنی تھری نے جواب دیا۔'' دل کی خیر ہے۔ میرا پھیپھڑا شدت سے دکھ رہا ہے۔'' پھراس نے اپنی آنکھیں لہ

بند کرلیں۔

دا کی موٹاسا آ دمی مصیر ملنے آیا ہے۔ ''بیٹرس نے شقوسے کہا۔

· کیانام ہے؟ ، شقونے پوچھا۔

"سعيدخان

''وه توميرا مامول ہے۔''شقونے فخر بيكہا۔

' دلیکن وہ تو بہت موٹا ہے۔'' بیٹرس نے متحیر ہوکر کہا

" يبلي ميں بھي موٹا تھا۔اس ٹي بي نے مجھے لاغر كرديا۔"

' دختہیں ٹی بی ہیں۔' بیٹرس نے منہ پکا کر کے کہا۔'' بیشد بد کمزوری ہے۔''

مسٹر بھوم کا منسنے لگا۔

دولیک برور مین بیرس ----

'' کیاحال ہے شقومیاں۔''سعید ماماوں نے سانس روک کر بوچھااور شکتروں کالفافہ جووہ کولڈسٹور نے سے لایا تھااس کی پائتی پر رکھ دیا۔

''اچھاہے، کوئی نکلیف نہیں۔امیدہے اس دفعہ چلاچلی ہوہی جائے گی۔شقو ہنسا۔

''نا بھئی ایسے نہ کہو، شاید۔۔۔۔''

"شایدنی بی کی د کشنری مین نہیں ہوتا۔" کامریڈنے وثوق سے کہا۔

'' کچھ پییوں کی ضرورت ہوتو لے لو۔'سعید ماموں نے بڑا جیب سے نکال کرکہا۔'' اب تو میرے پاس ہیں پھر شاید ختم ہوجا ہیں۔۔۔۔۔ یہاں آئیل انجی خرید نے آیا تھا۔ لکڑی کا ہو پارتو اب تقریباً بندہی سمجھو۔ جنگ رک گئی۔ ٹھیکیداری ختم ہوگئی۔ملتان میں برف کا کارخاندلگانے کا ارادہ ہے۔ ہرروز ہزار من برف بنے گی۔دوسرے کارخانوں میں تو یہی چار پانچ سومن ہنتی ہے۔ غفور بھائی کو منجر بنایا ہے ۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ جاجی کو پلاسٹک کا امپورٹ کر وادیا ہے۔ امریکن کمپنی نے دوسری استی فرموں کے مقابلہ میں ہماراانتخاب کیا ہے۔ لائڈ زبنک نے ٹھوک کر ہماری ہمایت کی ہے۔راولپنڈی میں دس گھما وَں جگہ خرید لی ہے۔کوٹھیاں بنانے کا ارادہ ہے۔ایک بنا بنایا بگلہ مری میں خریدا ہے۔ ہردفعہ کرا ہی سر پھٹول مجھ سے نہ ہوتی تھی۔مقبول کولا ہور سے لائل پور چھلار یوں کا پرمٹ للے ہے۔ایک بنا بنایا بگلہ مری میں خریدا ہے۔ ہردفعہ کرا ہی سر پھٹول مجھ سے نہ ہوتی تھی۔مقبول کولا ہور سے لائل پور چھلار یوں کا پرمٹ للے دیا ہے۔اہا جان نے تعین ہزار کے رف رف کی کی کے حقے خرید لیے ہیں۔ میں تو اس کے تن میں نہ تھا۔تھاری ممانی نے کہا تھا۔ ہپتال ہوکر ور بتانا تم تو بہت ہی لاغر ہوگئے ہو۔اچھا میں اب تنا بھل مور ابنان کو تھو اور کی بین تو میرے متعلق ضرور بتانا تم تو بہت ہی لاغر ہوگئے ہو۔اچھا میں اب تنا بھل مور ابنان اکثر تھا راد کر کر تے رہتے ہیں۔'

جبوہ چلے گئے تو کامریڈنے پوچھا۔''تھرٹی ون،ان سےروپے لے لیے ہوتے۔ دیکھانہیں بورژوائی ان کی آنکھوں میں کس طرح چھلک رہی تھی۔''

"معاف فرمائے گاریمیرے مامول تھے۔"

''اور تھیں روئیں گے؟''

''روئیں نہ ہی پر بیھارے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہیں۔۔۔۔۔''

"المارت بھی خدا بخت آورلوگوں کو دیتا ہے۔"صوفی ابراهیم نے کہا۔" دیکھانہیں کیاجسم تھا۔ کیا شان تھی ۔ کیسی مشتبہ ڈاڑھی اور پر

-0,50

''ہر بورژ وائی ایسائی ہوتاہے۔'' کامریڈنے کہا۔ ''یہ بورژ وائی کیا ہوتاہے؟''صوفی نے بوچھا۔ '' پھھ ہوتا ہوگا بھائی! ہمیں اس سے کیا۔' سپورن نے حقہ کا گھونٹ بھر کہا۔'' میں نے شقو کوان بازووں میں بھنچ بھنچ کر پالا ہے۔
' اس کی بیوی، جو چھاچھ میں نمک ڈلی پھیررہی تھی، رک کر بولی۔'' یا دہے وہ دن جب شقوچڑیا کا بچہ لے کرھارے بہاں ل آیا تھا اور پنچ میں ڈور باندھ کراڑانا چاہتا تھا تو میں نے منع کر دیا کہ اس کی ماں یا دکرتی ہوگی اور اس کی تلاش میں خداجانے کہاں کہاں ماری پھرتی ہوگی اور اس کے تلاش میں خداجانے کہاں کہاں ماری پھرتی ہوگی اور اس کی تلاش میں خداجانے کہاں کہاں اور اوپر دیکھنے گی اور اسے چھوڑ دو ور نہ وہ اس کی یا دمیں چیخ چیخ کراپئی جان دے دے گی۔' نور بانونے چھاچھ کا کورا زمین پر رکھ دیا اور اوپر دیکھنے گی۔' نور بانونے چھاچھ کا کورا زمین پر رکھ دیا اور اوپر دیکھنے گی۔' نور بانونے جھاچھ کا کورا زمین پر رکھ دیا اور اوپر دیکھنے گی۔' نور بانونے جھاچھ کا کورا زمین پر رکھ دیا اور اوپر دیکھنے گی۔' نیلی نیکر ،سنہرے سنہرے بال ،سرخ وسفیدرنگ ، بھولی بھالی با تیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے ربوے باوے میں جان برگئی ہو۔''

" بول ۔۔۔۔۔۔ بین استان سے تم سے بہت زیادہ جانتا ہوں۔" بوٹی میاں نے کہا۔" اس کے ساتھ ہی میری داستان گوئی ختم ہوگئی۔ کھٹ بڑھئی اور سودا گریچہ کی کہانی اللہ جانے اس نے کے مرتبہ کی کین کھڑھی سیر نہ ہوا۔ بی۔ اے کا امتحان دے کر آیا تو اس مونڈ بے پر بیٹے گیا۔ بیس نے کرس نکالی۔ اپنے صافہ سے جھاڑ کردی گرنیس مانا۔ میری روثی تو ژکر کھانی شروع کر دی۔ بنس کر بولا۔" بوٹی میاں ، آئ شخصیں بھوکا مانے آیا ہوں ہے آم اس کرس پر بیٹے کر کھٹ بڑھئی کی کہانی سا واور میں اس روثی کی فریاد سنتا ہوں۔" میں بچکچایا تو روثی تھوڑ کر روکھا ہوگیا۔" اچھا اب میں تھارے یہاں نہیں آؤں گا۔" مرتا کیا نہ کرتا۔ شروع کردیا کہ۔" سووا گرکا بچھ کھٹ بڑھئی کو لے کرچل دیا۔ چل سوچل ۔منزل درمنزل ۔ کوچ درکوچ ۔ آگا نزدیک بچھا دور۔ ایک جنگل میں پہنچا۔ دیکھا کہ ایک حور پری چندے گا ب چندے ما بتا بال بال موتی پرؤے سولہ شکھار کیے بیٹھی ہے۔۔۔۔" بھر بنس پڑا اور روثی کھانی شروع کے دی۔ کہانی ختم ہوگئی اور اس نے لفانے میں باتھ ڈال کرکالی سیاہ مشہدی لگی نکال کر میری گود ڈال دی۔ یاد ہے نا، نور بانو، وہی لنگی جو تیرا بھائی لے گیا تھا۔۔۔۔۔ بھے سے بار بار پوچھا رہا۔" پہند ہے، بوٹی میاں، پند ہے تھی کہاں کے گوھ کے بار بار پوچھار ہا۔" پہند ہے، بوٹی میاں، پند ہے تھی کے جو بعدازاں پھسل کراس کی چھدری ڈاڑھی میں جذب ہوگئے۔ نور بانونے کیا۔" ہے مرغیل بہت تک رقی ہیں۔ اللہ ان کا پیڑا غرق کرے۔"

''اللله مرغیوں کا بیڑاغرق نہیں کرتا۔''بوٹی نے پریقھوک کر کہا۔''وہ تو۔۔۔۔۔وہ تو۔۔۔۔۔اب میں کیا کہوں اللہ میاں کو۔'' میاں کو۔''

> نور با نوجھاڑودے کرمرغیوں کے پیچھے لیکی تووہ کٹکٹاتی پھڑ پھڑاتی باہر بھاگ گئیں۔ ''کٹرتی ون،ایک خوش خبری سنو گے؟''مسٹر بھوم کانے شقو کی کھلی آ تکھیں دیکھ کر کہا۔

''ڈاکٹرشاہ آئے تھے، ابھی گئے ہیں۔ آ دھ گھنٹے تک مجھے دیکھتے رہے۔ کہتے تھے۔ تمھاراایک لنگ تو بالکل او کے ہے۔ ذراسا بھی پنچرنہیں ہوا۔۔۔۔۔۔اور بھئی۔۔۔۔ ہاں وہ تمھارے متعلق بہت فکر کرتے تھے۔ بیٹرس کو بتار ہے تھے کہ ہارڈ لی ون ویک آرسو۔ مگرتم گھبراؤنہیں یار۔ڈاکٹرلوگوں کے اندازے غلط ہی ہوتے ہیں۔''

"اس میں گھبرانے کی کونی بات ہے۔"شقومسکرانے لگا۔" بجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ایک ہفتہ تو بہت زیادہ ہوتاہے۔بہت

زیادہ۔جتنی جلدی چھٹکارا ہوجائے اتنا ہی اچھا۔''

"خوب" ــــــمسر بهوم کانے کہا۔" مدراس میں تمھارے ایسے سور بیر بہت کم ہوتے ہیں۔"

''اچھا'' کہہ کرشقو خاموش ہوگیا اور کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا،مہندڑ کے چھدرے چھدرے پودوں میں سے اس نے سڑک پر گزرنے والے اِکا دکا ٹانگوں کو دیکھا جو بڑی تیزی سے بھاگ رہے تھے۔پھراس کی نگا ہیں نیم کے درختوں تلے کنچے کھیلنے والے لڑکوں پر جم گئیں جوایک دوسرے کوسالاسالا کہہ کربہن کی گالیاں دے رہے تھے۔۔۔۔۔۔

''شیوکروگے؟''بیٹرس اندر داخل ہوئی۔

"اول ہوں۔"

و کیوں؟''

'' دلنہیں چا ہتا۔۔۔۔۔برطی هوئی شیو چېرے کی بیبت کم کردیتی ہے۔''

''پھروہی بات۔۔۔۔لیکن تمھارے چہرے پر ہیبت ہے کہاں!''

'' دیکھوبیٹرس پھرتم نے جھوٹ بولا۔''

'' یے جھوٹ ہے!۔۔۔۔۔ کسی سے پوچھ لو۔ یہ جھوٹ نہیں تمھارا چہرہ بہت اچھا ہے۔ بہت خوب صورت کسی سے پوچھ لو۔۔۔ ذراسی کمزوری ہے۔وہ بھی دُور ہوجائے گی۔''

"بیٹرس" شقونے محبت بھرے لہجہ میں کہا۔" کبھی سورج مغرب سے برآ مدہؤاہے؟ کبھی جوالا کھی کے ہونٹوں سے بیٹھے سوتے پھوٹے ہیں۔۔۔۔۔نہیں! تو پھرٹی بی کا مریض کیسے پچ سکتا ہے؟"

"كيون نبيل مين تمهيل ريكار دُبك لا كردكهاتي مول \_\_\_\_اور پير تمسيل في بي كهال ـ"

" پھروہی بات۔۔۔۔اچھا یہ بتاؤمیں مروں گا کب؟"

'' بیٹرس نے لبوں پرانگلی رکھ کے کہا۔'' ایسے نہیں کہا کرتے۔''

" کیوں؟"

دوبس بونهی-،

"يونى كيول، آخركوكى بات بھى تو ہو۔"

"ہوتی ہےایک بات۔۔۔۔سسرخفا ہوتی ہے۔"

"----" سسٹرنەسسٹر----وەخفا موتى ہے توميں روزايسے کہوں گا اورز ورز ورسے کہوں گا۔---"

''اچھااگرمیں برا مانوں تو؟''بیٹرس نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شقونے اپنالاغر ہاتھا ٹھا کر بیٹرس کے ہاتھ پرر کھ دیا 'دنہیں''

اور بولا \_ دنهیں ''

بيرس نے اس كا ہاتھ سہلاكر كہا۔ "متم برے اچھے ہو۔ ابتم جلدراضى ہوجاؤگ۔ "

''اچھا۔''شقونے ہولے سے کہااور بیٹرس کودیکھنے لگا۔اس کے سرخ اور رسلے ہونٹ ،صحت منداور جانفزاجہم ،خون کی حدّت سے تمتمایا ہوا چہرہ اور جوانی بھری آنکھیں جن میں موتی کوٹ بھرے تھے۔آج اسے بہت یُری لگیں۔ پہلی مرتبہ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ بیٹرس کا وجود اسے ایک گالی کی دکھائی دینے لگاجود نیا کے تندرستوں مریضوں کودی ہونہ ایت ہی بھیا تک اور حد درجہ ہتک آمیز! ہرزس ایک گالی ہے گالی ، جگر سوز ۔ روح فرسا! پھروہ محبت بھری آئکھیں بیٹرس کے مرمریں چہرے کوجس میں کا مرانی جھلک رہی تھی انتقام اور غضب سے گھورنے لگیں۔ نجانے کیوں بیٹرس کی آئکھیں میں یانی بھرآیا۔ شقوچلانے لگا۔

''بیٹرس! بیٹرس!۔۔۔۔۔روکوان آنسوؤں کو۔۔۔۔۔دیکھویہ مجھے ڈبونے آرہے ہیں۔میںان کے ریلوں کی تاب نہیں رکھتا۔ یہ مجھے خس وخاشاک کی طرح بہالے جائیں گے۔ہٹاؤ! ہٹاؤ! پونچھو! پونچھو!''بیٹرس اٹھ کرچلی گئی اور پیتہ نہیں وہ بدلی کہاں جا کر برسی۔

"میرادل تواب بھی یہی چاہتاہے۔" چی نے پکھا جھلتے ہوئے کہا۔

" کیا۔" چیابو لے۔

''يى كەكنىزى شادى اب بھى شقوسى موجائے۔''

''واہ پاگل ہوئی ہے۔وہ بیچارہ پہنہیں کے دن کامہمان ہےاور گی ہے بیاہ رچانے''

"اوئی توبدایک دن کے لیے بھی ہسپتال سے نہیں آسکتا۔"

"اول ہوں۔"

"اوراس کے زمین بھائی لے جائیں گے؟"

"اوركياتم!"

"میری قسمت میں کہاں۔ کنیز کامقدراچھا ہوتا توجھی بات کھول لیتے۔ گر کرموں کے لکھے کوکون میٹ سکتا ہے۔"

''خدا کارے هاراشقولا کھوں برس کی عمریائے۔۔۔۔یہز مین اس کے چیا کونبیں مل سکتی ؟''

«زنہیں۔ بھائی جوہیں۔"

«وکسی بھی طرح نہیں۔"

د دنهر ،،

"سرکار در بارجا کر بھی نہیں۔"

''ایک دفعہ جو کہہ دیانہیں۔'' چیابھنا کر بولے۔

" یا خدامیرے شقو کی خیر۔اللہ آمی کر کے اتنابوا کیا ہے۔ گیار ہویں والاکرے۔سونے کے سہرے لگیں۔" وہ پھر پنگھا جھلے لگیہ

اور چیااخبا آ گےرکھ کردانتوں میں تنکا پھیرنے لگے۔

''وہ کب ماروگے۔وہ چھایہ؟''بیٹرس نے ہنس کر پوچھا۔

''وہ بتا کرتھوڑی ماراجا تاہے۔۔۔۔، ہی تو چوری کا معاملہ ہے۔''شقونے اپناہاتھ اس کی کہنی پررکھا تو وہ تڑپ گئی۔

· کیون؟ "شقونے متحیر ہوکر پوچھا۔ 'کیا ہوا؟"

" چهبیں۔۔۔زخم ہو گیا۔"

دد کسے۔''

دولیسے ہی۔"

"اليهكيع"

'' ڈاکٹرشاہ نے خون نکالاتھا۔۔۔۔''

", کیول؟"

دو پنداین!" پیتهٔ بیل!"

"ميرے ليے؟"

دو ښد ،، پينه کيل-

"بتاؤ، بیرس!" شقونے اپناہاتھاس کے کندھے پرر کھکرالتجا کی۔

'' جھے خبرنہیں۔''وروہ اٹھ کرچل دی۔

شام کومسٹر بھوممکا کا بیڈ خالی ہوگیا۔کا مریڈ اصغرنے ہنس کر کہا۔''لوبیاس بیاری کے علاج کا منتظرتھا۔ بیگر میاں اوراس کے بعد اوراس کے بعد کی گرمیاں اور پھرٹی بی کا علاج ہوسکے گا۔''اور جب اس کا اسٹر پچر کا مریڈ کے قریب سے گزراتو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔''بہت کمزور پردلتاری تھا۔ ہر کمزور پردلتاری مرجائیگا۔ ہرنجیف ونزا بچکوم اور مجبور محنت کش ختم ہوجائے گا۔اس کے بعد جواں مرداور تو انا پردلتاری پیدا ہوں گے۔۔۔۔۔۔پھر۔۔۔۔' اسے کھانسی کا درسارے بور ژوائی قتل ہوجائیں گے۔۔۔۔۔۔پھر۔۔۔۔۔پھر۔۔۔۔' اسے کھانسی کا دورہ پڑا اوروہ کھانستے کھانستے بھال ہو گیا۔

جب ذاكثر انجكشن دے چكے توشقونے آئكھيں كھول كر پوچھا۔ "بيكيسا ٹيكا تھا ڈاكٹر صاحب!"

"خون کا۔"

" کیسے خون کا؟"

'' يەبيرس نے تمھارے ليے ديا تھا۔۔۔۔۔ اپني مرضى ہے۔''

جب ڈاکٹر جاچکا تو شقونے سامنے کی الماری میں دھوئے دھائے ہر اق نشتر وں کودیکھا جو بجلی کے خوابیدہ کوندوں کی طرحد دکھائی

دیتے تھے۔اس کابس چلتا تو فوراً ایک خاراشگاف نیمچہاٹھا کراپنے پہلومیں گاڑ دیتااور بیٹرس کےخون کےساتھاس کا پنالہوبھی بہہ جاتا،گر وہ اٹھ نہ سکا نِشتر کیسے اٹھا تا؟

''سسٹر۔''ڈاکٹر نے کہا۔''ٹوٹنی تھری کی کنڈیشن دیکھو۔ یہ آج شام تک زندہ نہیں رہے گا۔اس کے گھر ابھی سے میمو بھیج دو۔۔۔۔کہاں ہے اس کا گھر؟''

"مانلگمری ـ "كسسرنے چارث برده كركها ـ

''اوہ مان ٹگمری۔۔۔۔بہت دُورہے۔ آج ہی میموجیجو، ابھی ،اس کی کنڈیشن خراب ہے۔ مان ٹگمری بہت دُورہے اور کولڈسٹور تنج میں اب جگہ نہیں۔''

ومبهت اچھا كہدكرسسٹرنے جارث چرالكا ديا۔

'' خون لے سکتے ہو؟'' ڈاکٹر نے سپورن سنگھ سے پوچھا۔

"ميرے بھائي كولكھ ديجيے جناب۔وه آجائے گا۔"

"کیاجوان ہے!"

" کسرتی، جناب!"

"كياكام كرتابي؟"

" بل چلاتا ہے۔ کرایہ پر سامان لا دتا ہے۔ کشتی اثر تا ہے اور ۔۔۔۔ "

"اوركياكرتابج؟"

«اور چهنین کرتاجناب."

"بہت خوب۔۔۔۔اچھادہ مہیں خون دے گا؟"

‹ کیون نبیس، جناب\_وه ایناخون جو موا'

"دسسم اسے کھودو۔ بدپشین پوگرس کرے گاممکن ہےری کورکر جائے۔"

''ومِل ڈاکٹر۔'' کہہکر مسٹرنے اس کا جارٹ اتارلیا۔

بیٹرس تھر مامیٹر والی نیلی شیشی لے کراندر داخل ہوئی۔شقونے اسے جالی کا دروازہ آ ہستہ سے بند کرتے ہوئے دیکھا۔وہ صبح سے اس کا انتظار کرر ہاتھا۔اپی طرف آتے دیکھ کراس نے تھوڑ اسا کھا باپی چھاتی پرلگایا۔تھر مامیٹرلگا کر بیٹرس گریبان میں ہاتھ ڈال کراس کا سینہ سہلانے گئی۔

''بيكيا؟''اس نے اپنی تھیلی نکال کر پوچھا۔

دو نهد ،، پیته بیل- "شایدرال ہے۔ مگریہ یہاں کیسے پنچی ۔۔۔۔ تمھاری گردن تو در نہیں کرتی ؟"

''شقونے جواب دیا۔ بیٹرس اُٹھی اور کونے میں رکھی ہوئی چکچی میں اپنا ہاتھ دھونے گئی۔ ہاتھ دھونے کے بعداس نے اپنے گریبان سے رومال نکالا اور اسے شقو کی ٹھوڑی کے پنچے رکھ دیا۔

سسٹرنے کہا۔ 'ایک عورت مہیں ملنے آئی ہے۔''

" آنے دو۔ "شقونے جواب دیا۔ "گومیں بہت تھک گیا ہوں پر اپنوں سے ملنے کودل بہت چا ہتا ہے۔ جہلم والی خالہ اندر داخل ہوئیں وہ ناک بررومال رکھے ہمی نگا ہوں سے إدھراُ دھر دیکھر ہی تھیں۔

"تم بہت کمزور ہوگئے ہو، شقو۔" خالہ نے آئکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔

''ہاں،خالہ۔۔۔۔ یہ بیاری ہی کچھالیی ہے۔ایک دم ختم نہیں کردیتی۔۔۔۔ ہاں سچ میں آپ کی کیا خدمت کرؤں؟ یہاں سوائے کڑوی کسیلی دواؤں اور آبدارنشتر وں کےاور کچھ بھی نہیں۔'' پھر شقو ہنسااوراس کی ہنسی کھو کھلی تھی۔

"میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ ایک عرصہ سے دل ترس رہاتھاتے مھارے چوخانے کوٹ والافوٹو دیکھ کررولیا کرتی ہوں۔" "رویانہیں کرتے ، خالہ۔"شقونے فلسفیانہ انداز میں کہا۔" آخر کیوں رویا جائے؟"

خالداس کی بات کا کوئی جواب ندر ہے سیس اور رومال ناک سے پرے ہٹا کراسے بغور دیکھنے لکیں۔ آج پہلی مرتبان کا دل چاہا

کہ وہ شقو سے لیٹ کراو نچے رونے لگیں۔ سیمنٹ کے صاف شفاف اور شخٹرے فرش پر کھڑے کھڑے انہیں شقو کا بجین یادآ گیا۔ وہ بہیشہ

اسے کندھے پراٹھائے پھرتیں تھیں۔ اپنے جیب خرچ سے اس کے لیے کھلونے لاتیں اور جب ان بڑی بہن شقو کو مارنے لگتیں تو وہ ی آڑے آتیں۔ پھران کی شادی ہوگئی اور انھوں نے سب سے زیادہ چینیں شقو سے جدا ہوتے وقت ماریں! سسٹر پاس آکر کھڑی ہوگئی تو خالہ نے کہا۔ '' بید میرا بھانجا ہے ، نرس۔ بہت اچھا تیراک تھا۔ پانی میں چچھلی کی طرح کچکتا رہتا۔ میں بڑے شوق سے اس کی تیرا کی دیکھتی سے کہا۔ '' بید میرا بھانجا ہے ، نرس۔ بہت اچھا تیراک تھا۔ پانی میں چچھلی کی طرح کچکتا رہتا۔ میں بڑے شوق سے اس کی تیرا کی دیکھتی سے کہا ہوت زیادہ محبت تیادہ ہوئے ہوانجوں سے اُنس ہے پر اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہد کی ہوئی سے بال کا کھایا تھا۔ '' شقومسکرانے لگا۔'' کہاں ، خالہ؟'' اس نے کہنوں کے بٹل ہو کر یوچھا۔ '' جھے تو یا ذبیس ''

''ہاں تہہیں اب کہاں یا دہوگا۔ بیتو بہت عرصے کی بات ہے۔''خالہ آگے نہ بڑھ سکیں۔شقونے دیکھا۔ان کے کندھے پر چنبیلی کے پھول ایسا نشان تھا۔خالہ مڑنے لگیس تو بولیں۔''جاتی دفعہ پھر ملنے آوں گی۔اب چلتی ہوں۔رانی کو گھر اکیلے چھوڑ آئی ہوں۔اب گھٹنوں چلتی ہے۔دانت نکال رہی ہے۔اس دُور میں سارے بیچے اکڑ بیار رہتے ہیں۔''سسٹر خالہ کو برآ مدے تک چھوڑنے گئے۔خالہ نے اسے دورویے دیتے ہوئے کہا۔''میرے بھانجے کو کچھلادینا۔''

'' تھینک ہو۔'' کہہ کرگلا بی رنگ کا نوٹ اپنے گریبان کے اندراڑس لیا۔ شقوششے میں سے سب کچھ دیکھ رہاتھا۔ شام کومس نورا نے بتایا کہ آغا صاحب باہر آئے ہیں۔ جب وہ کافی دیر تک اندر نہ آئے تو مِس نورا باہر گئی۔ میں اندرنہیں آسکتا، جلدی میں ہوں۔ شقوسے پوچھو، اب کیا حال ہے۔' جب وہ شقو کا حال بتا کرواپس آگئ تو شقونے پوچھا آغا صاحب کیا کہتے تھے۔'' کچھنیں۔''نورانے جواب دیا۔

''وہ مجھے دیکھ کرمسکرانے گئے۔سگریٹ پیش کی۔ گرمیں نے توصینکس کہہ کرلوٹا دی۔ کیامیں لے لیتی؟''جب شقونے کوئی جواب ند یا تو وہ کمبی سانس تھینچ کر بولی'' توابیل ینگ مین۔ٹاورنگ پر سنے ٹی۔''

رات کے آٹھ بے موسلا دھار بارش ہونے گی۔ سپورن سنگھ نے ٹونٹی تھری کی طرف دیکھا۔اس کے ہونٹ خون سے لتھڑ ہے ہوئے تھے اور آئکھیں حلقوں میں جنس کر ناپید ہو چکی تھیں۔ سپورن سنگھ کا دل بھر آیادہ چیکار کر بولا۔" ٹونٹی تھری۔"

" مون!"اس نے آئکھیں کھول دیں۔

"اب كياحال هي؟"

'' پھٹھیکنہیں۔میرے پھپپوڑوں میں ہد تکا درد ہے اور میرے ملق میں کڑوے کا نئے کھے جارہے ہیں۔''
'' او ہو۔۔۔۔معاف کرنا ٹونٹی تھری کل ہم تہہیں دیکھ نہ تکیں گے۔وا بگوروکرے تمھا راوقت آسانی سے کئے۔''
'' ہاں ہاں ۔''ٹونٹی تھری آ ہستہ سے کھانسا۔'' اس میں معافی کی کونی بات ہے۔ یہاں ہر ایک مرنے کے لیے آتا ہے اور ،اور۔۔۔۔پھر۔۔۔۔اور۔'' وہ تھک کرخاموش ہوگیا۔

سپورن سنگھنے کروٹ بدلی اور سوگیا۔

آدهی رات کو بارش اور تیز ہوگئی۔ بچلی زور سے چکتی۔ پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا۔ درختوں کی شائیں اور سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا کی آوازیں اِدھراُدھر بھا گی پھرتی تھیں۔ وارڈ کے جاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں کوئی بجرہ سمندر کی آغوش میں خوف ناک لوریاں سُن رہا ہو۔ نرس ہوائے سٹر پچر لے کر اندر داخل ہوا۔ دونرسوں کی مدد سے اس نے سپورن سنگھ کو اس کے ساتھ کو اس کے بیاس پہنچا۔ نرس پرلٹایا۔ باہر برآ مدے میں اس کا بھائی بارش سے بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ وہ اس کے لئے خون دینے آیا تھا۔ جو نہی سٹر پچراس کے پاس پہنچا۔ نرس ہوائے نے کہا۔ 'اب خون دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ اپنے اس خون کو بھی لے جاؤ۔''اس کا بھائی سپورن سنگھ کی موت پر جیران نہیں ہوا۔ نرم لہجہ میں کہنے لگا۔''صبح اسے لے جاوں گا۔ اب تو بارش ہور ہی ہے۔''

"میں کب کہتا ہوں ابھی لے جاؤ۔۔۔۔۔یہ جب ہی ملے گا۔"

''ست بچن مہاراج۔''اس نے مشکور ہو کر ہاتھ جوڑے۔ نرس بوائے سر بچردھکیلیا آگے چلا گیا۔

جب ٹونٹی تھری نے آئکھ کھولی تو بیڈ خالی تھا۔واقعی سپورن سنگھاس صبح اسے نہ دیکھ سکا۔ منٹگمری سے آئے ہوئے وارثوں کو بھیج دیا

گیا۔

'' آخر بیٹرس کوکیا حق ہے کہ سرئر خ وسپید چہرہ لیے ہمارے درمیان گھوتی پھرے۔خدانے کیوں اسے صحت مند بنایا اور ہمیں بیار! وہاپنی جوانی ہصحت اور تنومندی کی نمائش کر کے ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔اس کے لاشعور میں ہماری کمزوریوں اور بیاریوں کےخلاف تمسخر ہے۔ آخر کیوں اسے اتنا خون سونیا گیا ہے، کیوں ایسی زندگی عطاکی گئی ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ رات بھر شقو کامریڈا صغرسے باتیں کرتار ہااور اب وہ ایک عجیب زاویہ ونگاہ سے انوکھی باتیں سوچ رہاتھا۔

بیرس آئی تواس نے آئھیں بند کرلیں۔

" كيسي هو؟" بيطرس نے يو چھا۔

"اجھاہوں۔"

در ہر تکھیں کیوں نہیں کھولتے ؟''

"ايسى بى بحصاند هياراا جمالكتاب."

«میں سامنے کی کھڑ کی پیشیڈ ڈال دوں؟"

د درمهر »، سال

«و کیوں؟"

«دختهبین کیا۔۔۔۔اپنا کام کرواور جاؤ۔"

بیٹرس جیران رہ گئی۔منہ سے پچھ نہ بولی۔ٹمپر پچر لے کراوراس کے جوڑوں پر پوڈرچھٹرک کرآ کے چلی گئی۔اسے ڈرلگ رہا تھا کہ شقواب صحت یاب نہ ہو سکے گا۔اس کا روکھا سا برتا وَاور جوڑوں پر ہڈیوں کا خوفٹاک ابھاراس بات کی دلالت کرتے تھے کہ چراغ سحری ہے۔جب وہ پوڈرچھٹرک رہی تھی تو اس نے شقو کے کو کھوں اور گھٹنوں پر بستر کی خراشیں دیکھی تھیں۔وہ اتنی گہری نہ ہوئیں تھیں۔معمولی تھیں۔گران کے بڑھ جانے کا اندیشہ تھا۔بیٹرس نے رُوئی کے موٹے موٹے بیڈان کے بنچے دے دیے تھاور خراشوں پر اچھی طرح سے جمادیا تھا۔

''بيٹرس-''شقو پکارا۔'' ذرااد هرآنا۔''

بیٹرس پاس گئ تواس نے اپناما تھا چھوکر کہا۔'' دیکھنا۔ یہاں در دہوتا ہے۔ میں نے ابھی ہاتھ لگایا تھا۔ پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتا ہے۔'' جب وہ جھک کراسے دیکھنے گئی تو شقو نے اپنالتعفن بھراسانس اس کے چہرے پرچھوڑ دیا'' پچھ پتانہیں چلتا۔''بیٹرس نے اِدھر اُدھرسے دباکر دیکھا۔

'' پھردیکھا۔''شقونے کہااوروہ پھرجھگی۔اس دفعہ بھی اس نے اپنا جراثیم بھراسانس اس کے شہابی رخ پر گھٹا کی طرح پھیلا دیا مگر اس نے محسوس تک نہ کیا۔شقو کی سازش مستورر ہی۔

وہ چلی گئی توشقوسوچنے لگا کہ سانس توایک بے معنی سی عارضی چیز ہے۔

دوسرے دن اس کی حالت دگر ہوگئی۔ دن کئی بارخون تھوکا تھوڑی تھوڑی دیر بعد کراہتا۔ گالوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ آٹھوں کے حلقے سیاہ ہوکراندھے کنوئیں بن گئے۔کان کی لویں کنول کے مرجھائے ڈنٹھلوں کی طرح سنولا گئیں۔انگل انگل ڈاڑھی رال اور تھوک سے

چپک کرسیاہ بانات کا ٹکڑا بن گئی۔ آنکھوں میں غلیظ مادہ کژت سے بھر گیااور ہرسانس سے بوآنے گئی۔اس کے روائی زخم اب گہرے ہوگئے تھے اور بستر کی رگڑ سے یوں دکھتے تھے جیسے کسی نے چٹکی بھرنمک ان پرچھڑک دیا ہو۔کولہوں کی ہڈیاں پٹلی سی جھلی میں لپٹی ہوئی صاف دکھائی دیتی تھیں اوران کے جوڑعرصہ سے بندچو بی دروازوں کی طرح آوازیں نکالتے محسوس ہوتے تھے۔

جب بیٹرس ڈاکٹر شاہ کوساتھ لے کرآئی تو انھوں نے کہا۔''حیرت ہے بیا بھی تک زندہ ہے۔''بیٹس کچھ کہدنہ کی۔ڈاکٹر کودیکھتی رہی۔

"خون کاایک انجشن اور دوگی؟"

''ضرور!''بیٹرس نے بازوآ گے بڑھا کرکہا۔

ڈاکٹر صاحب نے خون ٹیوب میں تھینچ کر سرنج بھرلی اور شقو کے بازومیں گھونپ دی۔ جب ٹیکہلگ چکا تو ڈاکٹر نے کہا۔''اس کا خیال رکھواورا یک گھنٹہ بعد مجھےاطلاع۔''

جب شقونے آئکھیں کھولیں تو بیڑس کے بازو سے خون رستا دیکھ کراپنے بازو کو دیکھنے لگا۔اس پر سپرٹ سے تر روئی کی۔۔۔۔۔چھوٹی سی پھریری پڑی تھی۔

'' آخرتم ہم مریضوں کواس طرح کب تک ذلیل کروگی؟''شقو نے غصّہ سے کہا لیکن بیٹرس چپ رہی۔ جیسے سنا ہی نہیں۔ پھروہ باہرد کیصنے گئی اوراس انداز میں بیٹے گئی گویااب بولے گی بلکہ بول ہی نہ سکے گی۔

شقو كويدم كاربيكى بنى بهت برى لكى \_

''ذرااپناپن دینا۔'شقونے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ بیٹرس نے گریبان سے پن نکالا اوراسے دے دیا۔ لیکن خوداس طرح بیٹھی رہی۔ شقو کومعلوم تھا کہ بیٹرس جب چارٹ بھر سے اوراس کے ایک ہاتھ میں نیلی شیشی ہوتی ہے۔ تو وہ پن ہمیشہ منہ سے کھولتی ہے۔ آخراسے اس طرح صحت مندر ہے کا کیاحق ہے۔ شقو نے سوچا اور پن کا سر پوش اپنے منہ میں ڈال کرخون سے لتھڑ دیا۔ جب وہ کا نیخ ہوئے ہاتھوں سے پن بیٹرس کولوٹا رہا تھا تو اس کی انگلیاں ڈھیلی پڑگیش اور پن تیائی پر پڑی ہوئی ، لائیسول ، کی ٹرے میں گر پڑا۔ بیٹرس نے اسے اٹھایا نہیں ویسے بی رہوئی کی طرح چئے ہوئے تھے۔

ایک شدید شم کا جذبہ تھا جوشقو کوزندہ رہنے پرمجبور کررھا تھا۔ایک ناکمل سازش تھی جواسے مرنے نہ دیتی تھی۔وہ اپنے منصوبوں کو ڈھیستے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔اس کی ساری کاوشیں اس کے سامنے ناکام ہوجا ئیں اور وہ مرجائے! یہ کیسے ہوسکتا تھا۔

وہ دن بڑی بے چینی سے گذرا۔خون سے بھری رال اس کی با چھوں سے بہہ کر ڈاڑھی میں پھیل جاتی اور پھر وہاں سے گردن پر پہنچ کر بستر میں جذب ہوجاتی ۔ آئکھیں اسی بند ہوئی تھیں کہ کھلنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ سر پر چھدر سے چھدر سے گرسخت بال بوتل صاف کرنے کا کرم خور دہ برش بنے ہوئے تھے۔ناک کا بانسہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور ٹھوڑی نوک دار ہوگئ تھی۔ چر چراتی ہڈیوں کے سروں پر ہاتھ پاؤں بلتے کی لاش کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ان پر جلداس تختی سے تن ہوئی تھی کہ آ ماس میں منہ دکھائی دیتا تھا۔ روائی زخموں سے کم بھگے رنگ کا مادہ بہتے

بہتےرک گیا تھااورکولہوں کی ہڈیاں ذراسی جنبش سے کڑ کڑا اُٹھتیں۔

لیکن شام کواس کی حالت بالکل غیر ہوگئ ۔ پھیپھڑے کھڑ کھڑاتے ہوئے پھٹے جھنڈے کی طرح آواز دینے گئے۔ سانس کی نالی میں تنفس ایسے داخل ہوتا جیسے بھاری بھاری زنجیروں کو پھڑوں کر پھسیٹا جا رہا ہو۔ شقو نے محسوس کیا جیسے اس کے اندر مٹی کا تیل بھر بے کنستروں میں اچپا نک آگ لگ ٹی ہو۔ دھوال نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کڑواکسیلا بد بودار دھواں۔ آگ کی حدّ ت اور پہلی پہلی روشن کی چندھیائی ہوئی چھوٹیں بھی اس کے سینہ کو چیر کر باہر نکلنا چا ہتیں ، اور بھی دل اور پھیپھڑوں کے سکے توڑنے آگتیں۔ پاؤں کی سوجن میں خارش اور اینٹھن بر سر پیکارتھیں۔ کولہوں اور گھٹنوں کے زخم چیونٹوں کے بل سے ہوئے تھے۔ منہ سے گہرے اودے رنگ کا خون بہد رہا تھا جیسے کیلئے گھل گھل کرنگل رہی ہو۔ تھے جو تی اور ایسارا بدن درد کی گانٹھ بن گیا تھا اور اب درد کہیں نہ تھا۔

ڈوردتھی نے اپنی ڈیوٹی سے الگ ہوتے ہوئے نوراسے کہا۔''تھرٹی ون کی چادرخو نسے بھرگئی ہے۔اسے بدل لینا۔''لیکن نورا ب سوچ کر چپ رہی کہ ابھی مِس تھا پرڈیوٹی پرآئے گی تو چا در بدل جائے گی۔مِس تھا پر نے نورا کو جاتے ہوئے یقین ولایا کہ چا در بدل دی جائے گی۔ کیوں کہ اسے پیت تھا کہ ایک گھنٹہ تک بیٹرس آنے والی تھی اوروہ ہی ایسے کام دل لگا کر کیا کرتی تھی۔کثیف اور غلیظ!

ڈاکٹرشاہ راؤنڈ پرآئے توانہوں نے مس تھاپر کو دروازہ میں بلاکر پوچھا۔

«وتقرقی ون ختم؟"

مِس تھاپر پنجوں کے بل شقو کے بستر کے پاس آئی۔وہ اوندھے منہ لیٹا تھا۔ذرا دیر کنگلی باندھ کردیکھنے کے بعدوہ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس واپس چلی آئی۔

'' کیوں؟''ڈاکٹرنے آئکھیں گھما کر پوچھا۔

''ابھی نہیں!' ہمس تھارینے جواب دیااور تنکھیوں سے مسکرانے گی۔

شقو کواوند ھے منہ لیٹے دیکھ کر بیٹرس تڑپ گئی۔اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور سرپر ہاتھ پھیرنے گئی۔شقونے اپنی آنکھیں بڑی مشکل سے کھولیں اور پھٹی پھٹی نگاھوں سے بیٹرس کو گھورنے لگا۔اس کی کھانسی میں چھوٹے چھوٹے بلبلے پھٹ رہے تھے اوراس کے سانس میں مرھم سیٹیاں نئے رہی تھیں۔

«بيٹرس-"شقونے آہستہ سے کہا۔ 'جھھاٹھا کر بٹھاؤ۔''

بیٹرس ن آہنی چار پائیکی پشت کواٹھایا اور وہاں تکیہ لگا دیا۔ پھر شقو کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کراس نے پشت کےسہارے اسے چار پائی پر بٹھا دیا وہ اسی طرح بغیر پلک جھپکے حجبت کو تکے گیا۔اس کی ٹمٹماتی آئٹھیں بول کھلی ہوئی تھیں جیسے طویل و تاریک سرگلوں کےا گلے دہانے!

> ''تم آج اتنے پریشان کیوں ہو؟'' بیٹرس نے اسے صحل دیکھ کر پوچھا۔'' کوئی یادآ رہاہے؟' 'دنہیں۔''

''تو پھرتم اداس کیوں ہو؟''

"يونهي \_ايسے بي!"

"خالديادآ تاہے؟"

‹ دنهیں!''۔۔۔۔۔۔۔' باجی''

"اول ہوں!"

''تو پھر کیا ہے؟ بتا وُنا۔۔۔۔۔۔وہ لڑکی یادآ رہی ہے جس کی شبِ برات کو پیشانی چومی تھی؟''

"بهول؟ اول بهول!"

"دل میں کوئی راز چھیا ہے؟"

د د نهیں!"

«کوئی ار مان ہے؟"

"إل!"

«'کیا؟"

دو ښد ،، پينه کيل-

وہ ایسے بی چھت کودیکھے گیا اور بیٹرس خاموش ہوگئ۔ نرس بوائے نے آکر پوچھا۔ '' تقرفی ون زندہ ہے؟'' تو بیٹرس نے روکھی ہو کراسے باہردھکیل دیا۔ ڈورئین اپنی ڈیوٹی پر آئی تو بیٹرس نے کہا۔ '' جاؤتم سورہوتے مھاری جگہ میں ڈیوٹی دوں گی۔'' '' تھینک یو۔'' ڈورئین نے اسے کندھے سے پکڑ کر کہا۔'' آج میراکزن آیا ہے اور میں ابھی اس سے بڑی لذیز باتیں کرتی آئی

ہوں۔''

شقواسی طرح پشت کا سہارا لیے بیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی جھت میں گڑی ہوئی تھیں اوراس کے ہاتھ اب بھی پیٹ پر پڑے تھے۔ بیٹرس سٹول تھنچ کر شقو کی چار پائی سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اتنی شدید ڈیوٹی۔ منٹ بعد لمبے لمبے چکراور کھمل رہ جگا۔ بیٹرس نے اپنا ایک کندھااسی آبنی چار پائی کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں ۔ لمبے لمبے سانس چلے اور پھر نضے نضے فڑائے ان ہونی موسیقی کے نومولود بچوں کی طرح ہمکنے لگے۔ شقونے مؤکر دیکھا۔ بیٹرس سور ہی تھیا وراس کا سکارف لجلجا ہوکر لٹک گیا تھا۔ اس کے بازوؤں میں خون سے بھری شریا نیں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں اور اس کے ہونٹ چشمہء حیوان کی روپہلی مچھلیوں کی طرح پچس دے وہ خاموش تھی۔ بیٹرس سور ہاتھا۔ شتہ ہتہ گھوم رہا تھا۔ شقونے اوھراُدھر دیکھا۔ کوئی سور ہاتھا اور کوئی مرچکا تھا۔ وہ اپنے سوج ہوئے ہاتھوں پر ہو جھ ڈال کرا تھا۔ ہٹریاں چرچرا کیں۔ سارا ڈھانچا چیخا اور سانس اُ کھڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے خون اور رال سے تھڑے ۔ بھوئے منہ کوئیٹرس کے لیوں پر کھ دیا۔ زور لگانے پر بھی وہ اس کے لیوں اپنے منہ میں نہ تھنٹے سکا جو نہ منہ میں نہ تھنٹے سکا جو نہ منہ میں نہ تھنٹے سے جادی کے منہ کی بیٹرس کے لیوں پر کھر دیا۔ زور لگانے پر بھی وہ اس کے لیوں اسے منہ میں نہ تھنٹے سکا کھر کی اور سانس اُ کھڑ گیا۔ اس نے جانے نون اور رال سے تھڑے ۔ بھوئے منہ کوئیٹرس کے لیوں پر کھر دیا۔ زور لگانے پر بھی وہ اس کے لیوں اپنے منہ میں نہ تھنٹے ساکھ کی کھر سے اپنے خون اور رال سے تھڑ ہے منہ کی بیٹرس کے لیوں پر کھر دیا۔ زور لگانے پر بھی وہ اس کے لیوں اسے منہ میں نہ کھنٹے سکا

اور وہیں پٹی پرلٹک گیا۔ گلے کے گرد لیٹا ہوا غلیظ موم جامہ نیچ ڈھلک گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے۔ اگر کامریڈا صغر زندہ ہوتا تو ضرورات "بہادر پردلتاری" کے نام سے پکارتا۔

ا گلے دن ماموں نذرنے ہوئی میاں کوآ دمیوں سے ایک طرف لے جاکر کہا۔ "قبر ذرا گہری کھدوانا۔ بیمرض بڑانا مراد ہوتا ہے۔"

75

## تو تا کہانی

ایک دن کاشی کی سمت اے آنے والے بادل نہ جانے ادھر کیسے چلے آئے کہ سارا شہرا ندھیارے کی لیبٹ میں آگیا اور موسلا دھار بارش ہونے گئی۔ہم چاروں دوست ہوسل کے ایک کمرے میں سٹوولیپ کے اردگرد کیتلی اسے اٹھتی ہوئی بھاپ میں اپنی سگرٹوں کا دبیز دھواں ملا ملا کرنظارہ کررہے تھے۔سخت سردی میں ایسی شدید بارش کھڑی کے شیشوں پر پیتنہیں کونی گت بجارہی تھی اور در پچوں کے جنجمناتے ہوئے پٹ معلوم نہیں کیا تال دے رہے تھے۔ہمیں تو اتنا یادہ کہ برکھا کی مینڈک ایسی شنڈی رانی بار بار ہمارے منہ چوم کرخنگی حاصل کرنے کے لیے کسی چور دروازے سے باہرنگل جاتی تھی اور ہمیں یوں محسوس ہونے لگنا تھا جیسے ہم کسی بے پیندے کی کشتی میں کرسمس کارڈورل والی نیم برفیلی جھیلیں تیزی سے طے کررہے ہوں۔

جب ہوشل کا سپر نٹنڈ نٹ ہمارے کرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہوگیا تو حامد نے کہا۔ ''تم نے میراجوکارنا مہ سننے کے لیے جھے یہاں چائے کی دعوت دی ہے وہ اپنی نوعیت کا بالکل انو کھا ایثار ہے جو میں ایک عفت مآب لڑکی کی خاطر کر سکا۔ شاید تم میں اسے سیجھنے کی صلاحیت نہ ہولیکن اس کی برتری کے تم یقینا قائل ہو جا د گے۔۔۔۔ یہاں دنوں کی بات ہے جب میں اور میرا ایک ساتھی ایک باور پی کے ساتھ کرشن نگر کے ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس کے پڑوس میں ایک کنبہ آباد تھا۔ ہم میں بارو پی کے سواکس نے بھی ایرٹیاں اُٹھا کر دیوار کے اس پار جھا نکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس پر بھی وہ لوگ ہمیں شریف نہ بھتے تھے اورالسلام علیم کا جواب بردی آئی سے دیا کرتے تھے۔ جُستہ بری بڑی ایرٹیاں باہر سے کا فی گھسی ہوئی کرتے تھے۔ جُستہ بری بڑی ایرٹیاں باہر سے کا فی گھسی ہوئی تھیں اور جب وہ چائی اور جب وہ اس قدم کو اُٹھا تی تو بھر سے چھپے کوچیل جاتی اور جب وہ اس قدم کو اُٹھا تی تو بی چو بی ایرٹی ایک جی جو کے ایک قدم اُٹھا تی تو دوسر سے پاؤں کی ایرٹی جسم کے بو جھ سے چیچے کوچیل جاتی اور جب وہ اس قدم کو اُٹھا تی تو وہی چو بی ایرٹی ایک جھٹے سے آگے بڑھتی ۔ اس سے تہمیں اس کے جسم کا بخو بی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے سوا میں اور پھٹیس کہنا جھٹے سے آگے بڑھتی ۔ اس سے تہمیں اس کے جسم کا بخو بی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے سوا میں اور پھٹیس کہنا کو بی ایرٹی ایک جاتی کی دیے لگا دیا کرتی تھی۔ وہ برگھر بلوکا می فائل چونہیاں کی چیٹ لگا دیا کرتی تھی۔

حیدرآ بادسندھ سے بخستہ کی پھوپھی صرف بات کی کرنے یہاں آئی تھیں اور بہت دنوں سے یہیں رہ رہی تھیں۔ایک دن دو پہر کوانہوں نے جہانگیر کے مقبرے کی سیر کا پر وگرام مرتب کیا جو میں اپنے کو تھے پر سے بغیرایڑیاں اُٹھائے سن لیا۔

بخستہ سے میری ملاقات بس یونہی سرسری تھی۔ میں اپنے کو تھے پرآنے کا اعلان شیلی کے اشعار سے کیا کرتا اور وہ اپنی چھت پرآکر ورسے پکارتی '' سارے کپڑے اتارلاؤں ائی ؟'' اور ہماری ملاقات ہوجاتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ الگنی پر ڈالا ہوا ان کا کوئی رومال سو کھ کر ہوا سے اڑتا ہوا ہمارے کو تھے پرآجا تا اور میں اس کی آمد کی خبر پاکررومال کی گیند اپنے کو تھے اس ان کے یہاں پھینکا اور کہتا۔''آپ کا رومال ہے۔ اڑکر ہمارے یہاں پہنچ گیا تھا۔''لیکن اس کے جواب میں صرف'' شکرین' کا ایک لفظ وصول ہوتا۔ میرے ساتھی کو دیر پیندز کام کی شکایت تھی۔ وہ میرے اس طرح رومال لوٹا دینے پر بہت بے چین ہوتا اور کشرایک ہی قصّہ سنایا کرتا کہ س طرح اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کا منصوبہ با ندھا اور اسے اس ارادے سے باخبر کر کے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر جب وقت مقررہ آپنچا

اوراس لڑکی نے ڈیوڑھی کا دروازہ رات بھر کھٰلا رکھا تو وہ دبے پاؤں ان کے گھر میں داخل ہوا اور ٹٹو لئے ٹٹو لئے انکی ایک اصیل مرغی اغوا کرکے لے گیا جسے اس نے لونگ اور جائفل کا بگھار دے کرمنج شام دو وقت ضیافت اڑائی لیکن میں تو ہمیشہ رومال واپس کر دیا کرتا تھا کیوں کہ رومال نہ تو بگھارا جاسکتا ہے اور نہ مجھے زکام ہوا ہے۔

جس جمعہ کو آخیں جہانگیر کے مقبرہ کی سیر کو جانا تھا اس دن صبح ہی صبح ان کے یہاں پکوان پکنے لگے۔ان پکوانوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر فجستہ نے حصہ لیا چونکہ کفگیر بار بارد کیچی سے ککرار ہاتھا مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی اناڑی باور چی اپنی پھرتی کی داد لینا چا ہتا ہے اور اس گھر میں فجستہ کے علاوہ اور کون اناڑی ہوسکتا تھا۔

میں نے اپنی سائیل برآمدے میں نکالی۔اُسے پرانی جراب سے صاف کیا اور اس کی ایک ایک کل اور پرزے کو'' ایوننگ اِن پیرس ہیرآئل'' سے مالا مال کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مقبرہ شہر سے کافی دُور ہے اور وہاں تک چنچتے سینچتے اچھی خاصی سائیکلیں جواب دے جاتی ہیں۔

جب باور چی نے سائنکل نکال کر باہرگلی میں کھڑی کردی تو میں نے ٹائی کی گرہ پر برش کرتے ہوئے کہا۔''میراا نظار نہ کرنا۔ میں آج کھانانہیں کھاؤں گا۔''اُس نے ایک لحہ کے لیے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر برد بردا تا ہواا ندر باور چی خانہ میں چلا گیا۔ جہاں اس نے میرے حصے کا آٹا گوندھ کرا بھی چنگیری سے ڈھانپ رکھاتھا۔

پیٹنہیں گئی دیرتک میں مقبر ہے کی چارد بواری میں گھاس کے بلاٹ پر لیٹاان کا نظار کرتارہا۔ جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے کوئی شخص بھی ادھر سیر کونہ آیا میں چارد بواری کی محرابوں کو بار بارگن کرچار سے ضرب دیتا اور تین پرتقسیم کرتا رہا۔ ایک بجے کے قریب صدر درواز ہے کے سامنے ایک تا نگا رُکا اوراس میں سے تین برقعہ پوش عورتیں اُتریں۔ جن میں اس ایک کا برقعہ سیاہ تھا اور اس کے سینڈل کی ایر یاں گھسی ہوئی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اُٹھا اور خرا مال خرا مال مقبر ہے کی عمارت کوچل دیا۔ سروسہے ہوئے جھے اپنے قریب سے گذرتا ہوا درکھوں ہوئی تھیں اور فوار ہے کا پانی لے کر بہنے والی نہریں گھاس درکھوں سے اٹی ہوئی تھیں اور فوار ہے کا پانی لے کر بہنے والی نہریں گھاس پھونس مٹی اور خشک و سبز ٹہنیوں کو اپنے کناروں میں دبائے آرام سے لیٹی تھیں اور جھے ایسے لگا جیسے جہا تگیر کی قبر کے اردگر د ہرتنم کی اور بہت سی قبریں ہوں۔ لبی برجوں ہے آری، گول، گہری۔

بوٹ اتارتے ہوئے میں نے کڑے سے پوچھا۔''مجاور کہاں ہے؟''تواس نے زورسے ناک صاف کر کے کہا۔''جمعہ پڑھنے۔'' اس مختصر سے جواب کے بعد میں اس سے پچھاور پوچھنے کی جرائٹ نہیں کی اور چپ چاپ مینار کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔او پر پہنچ کر میں راوی کوایک نظر دیکھا اور پھر سبزی ماکل مٹیا لے درختوں کے درمیان ان نینوں کا انتظار کرنے لگا۔

وه آ ہستہ آ ہستہ چل رہی تھیں اوراوپر سے مجھےا بسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ صدیوں سے رینگ رہی ہوں اور فاصلہ ان کے سامنے ہولے ہولے بھیل رہا ہو۔وفت گذارنے کے لیے میں نے سگرٹ کا سہارا ڈھونڈ ااور جب سگرٹ بالکل را کھ ہوگئی تو وہ نظروں سے معدوم ہوگئیں۔شایدوہ اسی لڑکے کی باتوں میں مصروف ہوگئی تھیں! جب اس نے میناری سب سیر هیاں چڑھ کرآخری مرتبہ لمبی ساری ''اف' کی تو میں اُٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سیر ھیوں کی ناکہ بندی کرکے کہنے لگا۔ ''معلوم تھائم ضرورآ و گی۔''اس نے خوف اور جیرت بھری نگا ہوں سے جھے دیکھا اور پولی۔''آپ کون ہیں؟''بہتر تھا، تم نے جھے سے بیسوال نہ پوچھا ہوتا۔ لیکن اب جو پوچھ لیا ہے تو سنو میں وہی چھوٹا سا تکیہ ہوں جسے تم بچپن میں اپنے سینہ سے لگائے بھرتی تھیں اور میں انہی رنگ برنگی چیزوں کا تکس ہوں جنہیں اوڑھ کرتم ملانی بی کے یہاں پڑھنے جاتی تھیں اور میں وہی شریر ماموں زاد بھائی ہوں جس کے متعلق تہمیں تھاری کلاس فیلوکیسی کسی مزے دار با تیں سنایا کرتی تھی۔ اب تنہی مجھ سے پوچھ دہی ہو تی ہوں اور کہاں میں اور نگ میں رہا کرتی تھیں تو تم نے جھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اور تم اپنی استانی کی سے آیا ہوں؟ میرانا م کیا ہے؟ یا ذبیس، جب تم بورڈ نگ میں رہا کرتی تھیں تو تم نے جھے ایک مرتبہ خواب میں دوم کی سیر ھیوں پر بیٹھ جایا گرویدہ ہوگئیں۔ جب تم صبح سویر سکول کے باغ سے کلیوں کی جھولی جرکرا پئی استانی کے انتظار میں سائنس روم کی سیر ھیوں پر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت تہمیں اسی کا انتظار ہوتا تھا جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا اور آئے جب وہ خواب سپے ہو گیا ہو تم جھے سے پوچھتی ہو کر میں کون ہوں؟''اس نے روکھی ہو کر کہا۔''میں اپنی آئی کو پکارتی ہوں۔۔۔۔۔''

میں نے کہا۔ ''تم ہرروزکو مٹے پرآ کراپی اٹی کو پکارا کرتی ہوگر بلاتی کسی اورکوہو۔ہرروزرات کوتم اپنے نرم اورگداز بستر سے اُٹھ کرمیری طرف آنے کا قصد کرتی ہو۔ مگرتم نے اپنی پسلیوں کے اندردل کا ایک ایسا طوطا پال رکھا ہے جو تہمیں بھیا تک باتیں سناسنا کرڈرا دیتا ہے۔ کیا اس وقت تم اپنی اٹی کو پکار کر بینہیں کہہ سکتی ہو کہ اس طوطے کی گردن مروڑ دیں؟ لیکن تم اپنی اٹی کو پکارتی ہی کب ہو؟ تمہیں آواز دینا نہیں آتی ۔ اب بھی تم اپنی اٹی کو آواز کر مجھے یہ بتانا چاہتی ہوکہ وہ احتلاج قلب کی مریض ہیں اور کی گھنٹوں میں بھی ہی سیڑھیاں طرنہیں کرسکتیں ۔ تم اس طرح کب تک اپنے آپ کودھوکا بی رہوگی؟''

بارش كے دوموٹے قطرول ايسے بڑے آنسواس كى ابريشى بلكول پر تقركنے لگے اوراُس نے كہا۔ "دھوكا! دھوكا!"

" ہاں" میں نے جواب دیا۔" تم خودفر بی کے سنہرے جال خود بی بنتی ہواوراس میں خودا کجے کررہ جاتی ہو۔اس دن جب تہارا
کاڑھا ہواسفیدرو مال ہمارے کو تھے پرآ کرگرا تو تم نے جھلا کر کتنے زور سے کہاتھا۔" یہ کیا مصیبت ہے۔" دراصل تہارا مطلب تھا۔" یہ
کتی بڑی راحت ہے۔"اور تم راحت کو اُجاگر کرنے کے لیے اس کے اردگر دصیبتوں کے پکھلتے ہوئے انبارلگاتی رہی ہوتم ہر مسرت کی
طرف منفیا نہ پیش قدمی کی ہے اور آج تک کرتی رہی ہولیکن ۔۔۔۔" اس نے پنے ہر فتع کے نقاب کو انگل کے گرد لیلیتے ہوئے کہا۔" میں
نے کون تی خوشی حاصل کی؟ مجھ معلوم نہیں تم کیا کہدر ہے ہو۔ میر نے فرشتوں کو بھی نہیں پتھ کہ تم کون ہو؟" میں نے کہا۔" تم خوشیاں اکھئی
کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھولدایاں نصب کرتی ہو۔ مگر ان کی طنا ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں ہرضج جب سورج کی پہلی کرن دروازے کی
جھری میں داخل ہو کر تہیں بیدار کر کے ہتی ہے۔ اٹھو میں تہارے لیے خوشیاں الا کی ہوں تو تم ہڑ بڑا کرا پنے تکھے کے نیچے ہاتھ پھرتی ہواور
مراسیمہ ہو کر پوچھتی ہو۔" میری کل کی خوشیاں کہاں گئیں؟"اوراس طرح ہرروز تمہاری مسرتوں کا بنک دیوالیہ ہوجاتا ہے۔ آسان پ
جب میری نے تمہاری روح سے کہا کہ زمین پر پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوگی تو تہاری روح ، روح القدس کے پروں کی
طرح پھڑ پھڑائی اور تم مجھے لئکا کی پہاڑیوں میں ڈھونڈتی رہیں اور آج جب اس مینار پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں تہیں تو تم مجھے

پہچانے سے معذوری ظاہر کررہی ہو۔ جبتم ٹائی فیڈ میں مبتلا ہو کراپٹی جان سے بیزار ہوگئ تھیں۔اس وقت تمہارے منہ میں تھر مامیڑلگا کر بالوں بھری کلائی پر۔''رولیکس'' کی گھڑی میں کون وقت دیکھتا رہا اور کون تمہارے ٹمپریچر کا چارٹ بھرتا رہا تھا۔ آج تم اس کلائی کو،اس گھڑی کوتو پہچان رہی ہوگراس آ دمی سے نامانوس ہو!''

> اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ''تم کلیم ہو؟ لیکن تم کلیم کیسے ہوسکتے ہو؟ تم تو۔ '' پھراس نے کہا۔ ''میراراستہ چھوڑ دو۔ میں نیچے جانا جا ہتی ہوں۔''

میں نے جواب دیا۔ ''اس جگہ سے کوئی راستہ نیچے کوئہیں جاتا۔ ہم تو تحت الثریٰ میں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کررہے ہیں۔ یوں کہو۔ آؤاو پرچلیں لیکن مجھے معلوم ہے۔ تم او پرنہیں جاسکوگی۔ تم نیچ نہیں جاسکوگی۔ تم نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ تم یہاں کھڑی رہواور میرے ذہن میں کھبی بید خیال نہ آنے پائے کہتم یہاں سے جا بھی سکتی ہو۔ تم نے مجھے ایک دفعہ بلایا تھا اور ٹال دیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ بلایا ہے اور پھر جھجک رہی ہو۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو تمہیں بلاتا ہی نہیں۔''

اس نے روتے ہوے کہا۔'' میں نے تہہیں کب بلایا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم بھی یہاں ہوتو میں کھبی بھی اوپر نہ آتی بلکہ میں اس مقام پر بی نہ آتی ۔ مجھے کیا خبرتھی کہتمہار ہے جیسے بدمعاش۔بدمعاش۔۔۔۔۔''اور پھروہ زاروقطاررونے گئی۔

میں نے اُس کا کندھا تھپک کرکہا۔ "ہم جے ظالم کہتے ہیں وہ دراصل ہمارااپنا پیار ہوتا ہے۔ ہم جے مایوی ہجھتے ہیں وہ ہماری انجرتی ہوئی آس کی زمردیں کلفی ہوتی ہے۔ اور جے تم بدمعاش کہتی ہووہ تمہارامجوب ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کسی کی مجبوبہ بننے کی سعادت نصیب ہوتی تو تم یقیناً ایسانہ کہتیں لیکن رونا تو یہی ہے کہ تم بچپن سے لے کراب تک محبت کرتی آئی ہواور بڑھا ہے میں بھی اپنے عاشقانہ جذبات سے گریز نہ کرسکوگی۔ پیتے نہیں اب تم مجھے پہچانتے ہوئے بھی نہ پہچاننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بڑی مشکل سے دیل گاڑی کی اور چھت سے بلب چرایا ہے اور اب اسے پھراسی جگہ لگا دینے کی سوچ رہی ہو۔ اس طرح سے تم دو چوریاں کروگی۔ ایک ریل گاڑی کی اور ایک اس چور کی جس نے یہ قمتہ پُرایا ہے۔''

اُس نے آنسو پو نچھ کرکہا۔''میری پھوپھی بھی ساتھ ہیں اور میں ان کے لڑکے سے منسوب ہوچکی ہوں ۔تم کیوں۔۔۔۔' میں نے کہا۔''تم اسی سے منسوب ہوجس کا انتظارتم نے سائنس روم کی سیڑھیوں پر کیا۔تم اسی سے بیابی جاؤگی جس کے لیے تم لئکا کی پہاڑیوں میں ماری ماری پھری ہو۔ تمہارے پھوپھی زاد بھائی کا وجود محض ایک حادثہ ہے۔موٹر پہلے زمزمہ کے چبوترے سے فکراتی ہے۔حادثہ بعد میں اُسے الٹا کراس کے ڈگارڈ اور بتیاں توڑد یتا ہے۔''

اس نے کہا۔'' مجھے معلوم نہ تھا کہ دیوانہ مقبرہ جہا تگیر کے مینار میں چھپا ہوا ہے۔اگرتم پاگل ہوتو۔۔۔۔' میں نے جواب دیا۔'' تم واقعی پاگل ہو لیکن تم مینار میں چھپی ہوئی نہیں ہو بلکہ اس پر کھڑی ہوکرار دگر دی چیز وں کوروشی بخش رہی ہو۔ تہی تو جہا تگیر ہوجس نے اپنی سلطنت اپنی محبوبہ کے ہاتھوں شراب کے ایک پیالے اور پاؤ بھر کبابوں کوعض بچے دی تھی لیکن تمہاری محبوبہ کو بیسوداکس قدر مہنگایڑا۔اُدھر دیکھو! وہاں تمہاری محبوبہ اسی سودے میں گھاٹا کھا کراتی ملوں اور اس قدریریشان ہے کہ اس کے تعویذ کی خاک تک اس تجارت کی نذر ہوچکی ہے۔۔۔۔ابتم اس کے نام کوبھی خاک میں ملانے پراتر آئی ہواوراتنی بلندی پر چڑھ کر بولی دے رہی ہو۔''

اس کے آنسوخشک ہو چکے تھے اور دھوئی دھائی آنکھوں پرسفیدی برفیلی ہوکر کا فور کی ٹکیاں بن گئ تھی۔اس نے اپنے لب کھولے اور ہارمونیم کے پردوں ایسے دانتوں میں اپنی سرخ سرخ زبان دبالی۔پھر اپنے گوشنہ چشم سے مجھے دیکھا اور بولی۔''تم ہمارے پڑوسی تو نہیں؟''

میں نے کہا۔ ''ہاںتم میری پڑوی ہواور میرے مکان کے گرد جوکوئی بھی رہتا ہے وہ میر اپڑوی ہے۔ پر میں تو اس طوطے کا ہمسایہ ہوں جو ہررات تہمیں مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایک کہانی سنایا کرتا ہے۔ اس کی ہر کہانی میرے گھر کو دروازوں میں ایک ایک بیخ بن کر گڑی ہوئی ہے اور میر بے گھڑ کا راستہ بند ہوگیا ہے۔ تم ہر شام وہ میخیں اکھاڑنے آتی ہوگر ایک نئی کھونٹی ٹھونگ کرچلی جاتی ہو۔ اور میں میں سے شام تک دیواروں کو ناخنوں سے کھرچ کر نقب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ۔ لیکن تم جانتی ہو کہ میرے گھر کی دیواریں ہاتھی کے کھال سے بنی ہوئی ہیں جو قطبی ستارہ نکلتے ہی اینے ذخموں کور فوکر لیتی ہیں۔''

اس نے ٹھوڑی کے بنچے برقعے کی ڈوری کھولتے ہوئے کہا۔''تم بڑی مزیدار باتیں کرتے ہو۔ یتم نے کہاں سے سیکھیں؟'' میں نے کہا۔'' تمہارا مطلب ہے کہ میں اپناسبق بھولانہیں۔ میں بڑا ہونہار شاگر دہوں اور اپنے معلم کے سامنے آ موختہ بڑے حسن اور سلیقہ سے دہراسکتا ہوں''

اس پروہ مسکرانے گی اوراس کے گالوں میں دو نتھے گڑھے پیدا ہو گئے۔ رنگے ہوئے ناخنوں والا ہاتھ میرے کندھے پررکھ کر بولی۔'' مجھے معلوم ندتھا کہتم بھی اسی قدر بیقرار ہو۔ میں نے سوچا۔ دیواریں کھرچتے کھرچتے تمہاری انگلیوں میں ناسور ہوجا کیں گے اورتم اجگر کی طرح کینچلی چڑھا کرمیٹھی نیند سوجاؤ کے لیکن ایسانہیں ہوا تم دھن کے پکے نکلے۔۔۔۔ آؤاب ہم دونوں مل کراس طوطے کرگردن مروڑ دس۔''

> میں نے کہا۔''اس طوطے و نہ مارنا۔اس میں میری جان ہے۔اگر میری جان نکل گئی تو تم مرجاؤگ۔'' اس نے کہا۔'' جھے اپنی زندگی کی پروانہیں۔''

میں نے جواب دیا۔" مجھے بھی اپنی زندگی کی پروانہیں۔لیکن مجھے طوطے کی زندگی عزیزہے۔"

اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔''لیکن میرا بھو بھی زاد بھائی اس طوطے و مارڈالے گا۔ کیوں کہاس کی ناک بلی جیسی ہے اور اس کی آنکھیں شکرے کی طرح تیز ہیں۔''

میں نے اس کے سرکوکند سے سے لگا کرتھ پکا اور کہا۔''تم فکر نہ کرو۔وہ اسے گزند نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ بھی جلن میں آ کے بینا پال لے لیکن ایسا بھی بھی نہ ہوگا۔وہ ایک تا جر ہے اور تا جرا لیسی چیزیں نہیں پالا کرتے جن میں خاصا نفع نہ ہو۔'' اس کی آئکھیں خوشی سے چیک اٹھیں اور اس نے میری ٹائی پر ناک رگڑتے ہوئے کہا۔'' ایک مرتبہ جب میں کمرہ امتحان میں سوال حل کررہی تھی تو تم نے اچا نک آن کر مجھے گدگدادیا تھا اور میں نے جل کر کہا تھا۔تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہاں نہ آوں گالیکن اب میرا وقت خراب کرنے کو یہاں بھی پہنچ گئے ہوتو تم نے قتم کھا کر جواب دیا تھا کہ میں نہیں آیا ہوں تہہیں وہم ہور ہاہے۔اس پر میں نے تنگ آکر کہددیا تھا کہ کتنا حجوث بولتے ہیں آپ جہنم میں جائیں گے۔کیا تم میرامطلب سمجھے تھے؟''

میں نے سر ہلا کر کہا۔ ' دنہیں''

اس نے اپناما تھا میری چھاتی پر ہولے ہولے مارتے ہوئے کہا۔'' آپ سے ملنے کی تمنا پہلے ایک چنگاری بن کرسکتی رہی۔اس کے بعد فوراً بھڑک اُٹھی اورآ گ کے نارنجی شعلوں نے مجھے دن رات جلانا شروع کر دیا۔۔۔۔میں آپ کواسی جہنم میں بھجنا چا ہتی تھی۔' میں نے کہا۔''تمھاری با تیں تو پہلیاں ہیں اور صرف سیرھی سادی با تیں سجھنے کی اہلیت رکھتا ہوں تمھارے اس معمہ کو کیونکر حل کرتا!''

پھرہم دونوں ایک پھر پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی گود میں سرر کھ دیا۔ جس میں وہ اپنی انگلیوں سے تنگھی کرتی رہی اورآ ہستہ آ ہستہ پچھ گنگناتی رہی۔

تھوڑی، ی دیر بعدہمیں سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ اور پھولے ہوئے سانسوں سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس گود میں سے سراٹھا کراکڑوں بیٹھ گیا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کود یکھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں سکون اور لبوں پر ہلکی ہی مسکرا ہے تھی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر کہا۔" یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے اور میری زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس طرح اپنی اتی اقدا پنی پھوپھی کی طعن آمیز باتیں سننے سے بی جاؤں گی۔" یہ کہہ کر اس نے اپنا الٹا ہاتھ لبوں کی طرف بڑھا یا لیکن میں نے اس کی کلائی مضبوطی سی پکڑلی اُس نے زور لگا یا اور اسی زور آزمائی میں ہم اٹھ کھڑے ہوگئے۔ اپنی ساری قوت سے اُسے فرش پر گرا کر ایک عصمت مآب لڑکی عفت اور عزت برقر ارد کھنے کے لیے میں مینار کی بلندی سے نیچے کود گیا۔

## عجيب بإدشاه

کراچی کافی ہاؤس کی سیڑھیاں اتر کر جب میں اپنی کرائے کی سائنگل کا تالا کھولنے لگا تو کسی نے پیچھے سے آ کرمیری آنکھوں پر ہاتھ ر کھ دیا۔ سیدھے کھڑے ہو کر میں اس ہاتھ پر دیر تک ہاتھ پھر تا رہالیکن پتہ نہ چلا کہ کون ہے۔ کبی کمی مضبوط انگلیاں، پشت دست پر سخت ہال، بڑھے ہوئے ناخن، سخت گرفت کی وجہ سے کلائی پرا بھری ہوئیں نسیں اور سرسوں کے تیل کی سگریٹ میں ملی جلی خوشہو۔

> , دمعظم، میں نے کہا۔ علم کا میں نے کہا۔

مگر کوئی جواب نەملا ـ

«قر<u>»</u>

لىكناس مرتبه بھى كوئى نە بولا ـ

"متاز"

اب بھی ہاتھ میری آنکھوں پر ہی رہا۔

ایک ایک کرکے میں اپنے تمام زندہ اور مردہ دوستوں کے نام گنوائے گرمیری آنکھوں سے وہ ہاتھ نہ ہٹا۔ پھر میں نے اپنانام لے کرکہا۔ ''اب چھوڑ بے صاحب کہیں غلط نہی میں تو میری آنکھیں بند نہیں کر کھیں۔''اس پر زور سے ہنسا اور ہاتھ ہٹالیا۔ میں نے بلٹ کر دیکھا۔ زمان میلی سے نیلے رنگ کی اچکن پہنے سکر ار ہاتھا۔ میں اپنی فائل زمین پر پھینک کر اس سے لیٹ گیا۔ پورے ہارہ سال ایک دوسرے سے جدار ہے کی مکافات ہم دنوں کی کہ دیر تک ایک دوسرے سے لیٹے رہے اور پڑو یوں پر چلنے والے راہ گیر پیچھے مڑمؤ کر دُورتک ہمیں دیکھتے رہے۔ میں نے شوڑی اس کے کندھے پر گڑتے ہوئے پوچھا۔'' اتناعرصہ کہاں رہے۔ طالم؟'' تو اس نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کہا۔''
آبادان''۔

" آبادان "میں نے ہٹ کر پوچھا۔

'' ہول'' زمان نے اپنے ہاتھ اچکن کی جیبوں میں ڈال لیے اور بولا۔'' تم جدا ہوکر چند مہینے تو جمبئی میں گذارے۔اس کے بعد انگلوا را نین آئل کمپنی میں ملازم ہوکر آبادان چلا گیا اورا تناعرصہ ہیں رہااور مجھے وہاں سے لوٹے ابھی پوراایک مہینۂ بھی نہیں ہوا۔' ''مگرتم نے آج تک مجھے کوئی خط کیوں نہ کھا؟''میں نے یوچھا۔

'' خط''!اس نے مسکرانے کی کوشش کی''یار میں نے لکھا ہی نہیں۔کسی کو بھی نہیں لکھا۔ٹمہیں معلوم ہے۔ یار مجھے خط لکھنے کی عادت ''

میں نے کہا۔ 'نیو کوئی بات نہ ہوئی۔عادت نہیں تونہ ہی۔ مجھے کھا ہا تا!''

اس پروہ مسکرانے لگااور بولا۔''اب جومل گئے ہوتو سارے خط زبانی سنادوں گا۔لیکن اس وقت مجھید مریہور ہی ہے۔ مجھے سٹر ٹپو مائی سین کا پرمٹ لینا ہےاور دفتر ابھی بند ہوجا ئیں گے۔''

" سر ٹیو مائی سین کا پرمٹ؟ " میں نے جیرت سے کہا۔

'' ہاں'' وہ آ ہستہ سے بولا۔'' ڈاکڑنے بہی دوا تجویز کی ہے۔۔۔اور۔۔۔۔یار۔۔۔اچھا بھئی مجھے دیر ہورہی ہے۔ مجھے اپنی رہائش گاہ کا پیتہ بتلا دو۔''

میں نے ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کراس پر اپنا پیۃ لکھ دیا اور اس کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا نقشہ بنا کر بھی اسے سمجھا دیا کہ صدرٹرام جنگشن کے ساتھ ایک لائبریری ہے اور لائبریری سے صدرٹرام جنگشن کے ساتھ ایک لائبریری ہے اور لائبریری سے چند قدم کے فاصلہ پر دائیں ہاتھ بنجارا ہوٹل ہے۔ اس کے آٹھویں کمرے میں رہتا ہوں۔ زمان چلنے لگا تو میں نے کہا'' یارتمہارے چلے جانے کے بعد سیما بھی اچا تک غائب ہوگئی اور اس کا آج تک پیٹ نہیں چل سکا۔''

''اچھا''!اس نے بے پروائی سے کہااور بولا۔''یار، بیاڑ کیاں بھی عجیب بادشاہ ہوتی ہیں کہوقتے بہ بر نجند دگاہے بدشنا مے ضلعت دہند۔۔''لیکن یار،اب مجھے دیر ہورہی ہے۔ میں کل شام کوآ وُں گا۔ پانچ چھ بجے میراا نتظار کرنا۔''

وه چلا گیا تو میں نے سائکل کا تالا کھولتے ہوئے سوچا۔ 'سر پٹو مائی سین! بادشاہ لڑ کیاں! یہ کیا بات ہوئی!''

زمان اور پیس تین سال تک اکشے ایک ہی کالی اور ہوشل کے ایک ہی کرے پیس رہے تھے۔ تین سال کی اس چھوٹی تی مدت پیس اس نے جھے کس کس طرح تنگ کیا ہیں بیان نہیں کرسکتا۔ فالم کا ذبن اچھا تھا۔ امتحان کے قریب آکر چنددن پڑھائی کرتا اور پاس ہوجا تا۔ جھے شروع سے رفیخ کی عادت تھی۔ لنگر لنگوٹے کس کر آدھی آدھی رات تک رٹا لگا تا کرتا۔ وہ اپنے بستر بیس لیٹے سگریٹ پیٹے ہوئے بھے اس طرح جپ کرتے دیکھ کر بہت بنتا اور او نچے او نچے پشتو کے شعر گانے لگتا۔ بے حد ضدی اور سر پھرافتم کا آدمی واقع ہوا تھا۔ جو بات بی ہیں آتی بلاسو چ تمجھے کہ دیتا تمیز کے نام سے بہت چڑتا تھا۔ مانگنا اس کے فد بب بیس حرام تھا۔ کسی بات پر منہ سے ندگل گئی تو اس کا ہاں میں تبدیل ہونا ممکنات میں سے نہ تھا۔ تاش کھی شرط بدلے بغیر ندھیلاتا تھا اور جو ہارنے والے کے پاس پسیے نہ ہوئے نواس کی کتابیں ضبط ہیں یا چتون اور اپنے پاس بھی نہ ہوئے تھا۔ تاش کبھی شرط بدلے بغیر ندھیلاتا تھا اور جو ہارنے والے کے پاس پسیے نہ ہوئے تو اس کی کتابیں ضبط ہیں یا چتون اور سر ہلا رہا ہے۔ میں نے چائے کی دو پیالیاں بنا کر کہا۔ '' زبان بھائی ، چائے ہیو' تو اس نے میں اپنے مہاسے کو بلیڈ سے چھیلتے ہوئے کہا۔ '' تھوڑی ہیں۔''اس نے جواب دیا۔ '' بھی نہیں۔'' میں نے پوچھا۔ '' بھی کہیں۔'' سی نے بواب دیا۔ '' بھی نہیں۔'' میں نے پوچھا۔ '' بھی کا کیا مطلب ۔'' بھی کو بیا کی مطلب کر بیس۔'' میں نے پوچھا۔'' وجہ؟'' بولا۔'' نہیں۔'' میں نے پوچھا۔' وجہ؟'' بولا۔'' نہیں۔'' میں نے پوچھا۔' دینیں۔'' میں بی ہوتی ہے کہیں نہیں۔''

اسے آدمی کے ساتھ تین سال گذار نے جہنم ہیں کہ نہیں! باکسنگ میں یو نیورٹی چیم پئن شپ کا انعام ملاتواس بات پراڑگیا کہ انعام دینے والے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گذار نے جہنم ہیں کہ نہیں! باکسنگ میں یو نیورٹی چیاجہ انعام لے کرہاتھ ملائے بغیروالپس دینے والے سے ہاتھ کیوں ملاؤں۔ چناچہ ایسے ہی کیا۔انعام لے کرہاتھ ملائے بغیروالپس کردومیں نہیں لیتا۔'' آگیا۔۔۔۔۔ڈاکیے نے ایک بیرنگ خط لاکر کہا۔'' دوآنے دیجیے۔''اس نے لفافہ دیکھے بغیر جواب دیا۔''خطوالپس کردومیں نہیں لیتا۔'' میں نے پوچھا تو بولا۔'' دوآنے نہیں۔'' میں نے کہا۔''یار مجھ سے لے لو۔ پھر لوٹا دینا۔''پوچھنے لگا۔''کیوں لوں؟''میں نے کہا۔''اس لیے کہ خط لے سکو۔' بولا۔'' میں نہیں لیتا۔'' میں نے نہیں کالفظان کرکہا۔'' ٹھیک ہے۔شیروں کے پسرشیر ہی ہوتے ہیں جہاں میں۔ بھلاقبلہ گاہی طبعیت بھی ایسی ہی ہے؟'' اس پر ہننے لگا تو میں نے شیر ہوکر کہا۔'' تو بلاؤں ڈاکیے کو۔'' اس نے نفی میں سر ہلا یا اور تاش پھنیلئے لگا۔ کالج میں فیس داخل کرنے کا دن آتا تو دفتر ہنگامہ بیا ہوجا تا۔لڑکیاں اس دھم پیل میں فیس دینے سے گھبراتی تھیں اوران کی

کائی میں قیس داخل کرنے کا دن آتا تو دفتر ہنگامہ پپا ہوجا تا لڑکیاں اس دھم پپل میں قیس دینے سے گھرائی تھیں اوران کی فیسیں لڑے جا کرداخل کر وائے تھے۔اس طرح ایک مہینہ کے بعدان سے کھل کر گفتگو کرنے کا اچھا خاصا موقع مل جا تا تھا۔وہ اپنے پرس سے روپے نکالتیں اور گن کر کسی کلاس فیلو کو دے دیتیں۔وہ انھیں گنا اور ضرور کہتا کہ ایک روپیہ کم ہے۔اس طرح لڑکی اور لڑکے کے چروں پر ایک ساتھ ایک ہی دوشکر اٹیس تھیل جا تیں۔فیس ادا کر کے پھر انہیں حساب دیا جا تا۔ایک آدھ آنہ یہ کہ کرر کھ لیا جا تا کہ یہ ہماری سگرٹ کے لیے ہے اور پھروہ اکنی گی دنوں تک اس لڑکی کے سفیہ چھلنے کی طرح دکھائی دیتی رہتی ۔ہاشل میں گی ایسے باغداق لڑکے بھی سگرٹ کے لیے ہے اور پھروہ اکنی گئی دنوں تک اس لڑکی کے سفیہ چھلنے کی طرح دکھائی دیتی رہتی ۔ہاشل میں گی ایسے باغداق لڑکے بھی کے لیے ختی جن کے پاس بہت می ایک آ گوٹھیاں جمع ہوگئی تھیں دفتر بھجواتی ۔۔۔۔۔ایک مرتبہ اسلم نہیں تھا تو سیما نے زمان کوستر روپے دے کر کیا تھیں داخل کروہ مرف اسلم نہیں تھا تو سیما نے زمان کوستر روپے دے کے لیے اور سیدھا ہوشل چلاآ یا۔سیما برآ مدے میں گھٹ نے بھر کو کرد کیا کا انتظار کرتی رہیمگر رسید لانے والا تو اپنے کمرے میں گہری نیندسور ہا تھا۔دوسرے دن زمان نے اکہتر روپے سیما کے ہاتھ پردکھ کے کہا۔''کل جمیے نیندا گئی تھی اور میں فیس داخل نہ کراسکا۔آپ اپنے روپے لے لیجے اور یہا کیرہ پپیدیٹ فیس کا جرمانہ ہے۔''میمل کی اور میں فیس داخل نے کہا۔''کی جمیے نیندا گئی تھی اور میں فیس داخل نے کہا۔''اور کرے سے باہرنگل گیا۔

کالج میں پروفیسردیس راج سے اس کی جان جاتی تھی۔ یہ پرانی وضع کے معرّ پروفیسر تھے۔ چست پا جامہ، اچکن پہنے ململ کی
گڑی باندھ کرکالج آتے۔ ایک ہاتھ میں بورڈ صاف کرنے کا ڈسٹر ہوتا اور دوسرے میں چاکوں کا ڈبہدونوں ہاتھ چاک کی سفیدی سے
بھرے ہوتے اور اچکن پر بھی جگہ جگہ ان ہاتھوں کے نشان ہوتے ۔ زمان کو وہ ۔'' ہینگ والا۔'' کہا کرتے تھے اور یہی انہیں بجائے
پروفیسرصاحب کے باباجی کہا کرتا۔ باباجی کے سامنے اس نے بھی سگریٹ نہیں پیا، او نیخ نہیں بولا، ضد نہیں کی اور کسی بات سے انکار نہیں
کیا۔

ڈائی بیمکس کی کاپیاں دیکھتے ہوئے وہ زمان کو بلاتے اور اس کا کان پکڑکر آہتہ آہتہ مسلتے جاتے اور کہتے۔ ''بیکیا کیا ہینگ والے، یہ کیا کیا ؟' زمان کے منہ میں گھنگھنیاں بھری ہیں ، آنکھیں نیچی ہیں ، جواب دینے کی سکت نہیں اسی طرح کمان بنا کھڑا ہے۔ اگلا صحفہ بلیٹ کربابا بی اس کا کان چھوڑ کر پیٹے ٹھو تکتے اور خوش ہوکر کہتے۔ ''میرا ہینگ والا ہے لائی ۔ لیکن پاپی پڑھتا نہیں! مکتے بازی پرجان دیتا ہے۔''پھراس کی کا پی بند کر کے کہتے۔'' جا، میرے لیے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا۔' اور زمان فخر سے سراو نچا کر کے دروازے کی طرف بڑھتا جیسے کسی نے دو جہان کی بادشاہی اسے بخش دی ہو۔

ایک مرتبہ سیمااور ساوتری پیتنہیں کونی کتاب لائبر ریں سے لیے نے کیس تولائبر رین نے انہیں بتایا کہوہ کتب تو دریسے زمان صاحب کے پاس ہے۔وہ سیدھی ہوسٹل پنچیں میں رٹالگانے میں مصروف تھااور زمان حسبِ معمول رضائی کو چوڑائی کے رخ اوڑ ھے یونہی آئکھیں بند کیالیٹاتھا۔ سیمانے اندرآ کرکہا۔''زمان صاحب وہ کتاب آپ کے پاس ہے؟''

زمان نے آئھیں کھول کر جواب دیا۔''اس میز پر پڑی ہے۔''اور پھر کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کرلیا۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کران کے ساتھ کتاب تلاش کرنے لگالیکن وہ نہلی۔ سیمانے پھر کہا۔''مسٹرزمان، کتاب یہاں تونہیں۔''

زمان نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا۔ " بیبیں کہیں ہوگی۔ پرسوں تواسی میز پر پڑی گئی۔"

سیمااورساوتری نے اس بدتمیزی پراحتجا جاً تلاش بند کردی اور منه پھلائے چلی گئیں۔

میں نے کہا۔ 'یار، عجیب احمق ہو۔۔۔۔'

اس نے کہا۔ ''ہوں۔''اور پھرسو گیا۔

ایک مرتبہ جب کالج میں لدرا ہے کی ریبرسل ہورہی تھی تو زمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سیما پانی کے جگ کے پاس کھڑی تھی۔ سیم اپنامکالمہ بول پانی سے حلق ترکر نے آیا تو سیما نے گلاس پر ہاتھ رکھ کرکہا۔''اُوں ہوں! باہرٹل پر جاکر پانی بیجے۔ پیت نہیں کیسے کیسے لوگ اس ایک ہی گلاس سے پانی پینے گئے ہیں۔' تو سلیم نے اس کی ہمدردی سے بہت مرعوب ہوا اور آ تکھوں ہی آ تکھوں میں سیما کاشکر ہے اوا کر باہرنکل گیا۔ زمان نے کہا۔'' جھے بھی بیاس گی ہے اور سیمانے پھر گلاس پر ہاتھ رکھ کریہی کہا تو زمان نے گلاس اس کے ہاتھ سے چنچ کر جگ سے یانی انڈیلا اورغٹ غٹ بی گیا۔ سیمانے کہا۔''ضد تی کہیں کا۔''

زمان نے کہا۔ ''وہمی کہیں گی!' اور ایک مصنوعی ڈکار لے کر ہال سے باہر آگیا۔وائی۔ایم۔سی۔اے میں باکسنگ کا مقابلہ ہؤا۔ہمارےکالجے کےعلاوہ دوسرےکالجوں کے طلبابھی بیمقابلہ دیکھنے آئے۔زمان کا مقابلہ پنجاب رجمنٹ کے ایک کپتان سے ہوااور زمان ہار گیا۔رنگ سے باہرنگل کر اس نے سیما اورسلیم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ان کے قریب جاکر زمان نے سیماسے یو چھا۔''مقابلہ پیندآیا؟''

''بہت!' سیمانے مسکرا کرکہا۔''اچھاہی ہوا۔آپکا مان بھی ٹوٹا۔اپٹے آپ کو پیتنہیں کیا جولائی سمجھے ہوئے تھے۔' زمان نے شرارت سے مسکرا کرکہا۔'' مان ٹوٹا! میں کوئی ہارا ہوں؟'' پھراس نے اپنے خون آلود چبرے پر پڑے ہوئے نیلوں ک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' یہ تمغے کا میا بی کے بغیر تونہیں ملتے نا "لیم صاحب۔''سلیم کو یہ بات بہت نا گوار گذری اور وہ سیما کو لے کر جلدی جلدی سیر ھیاں اثر گیا۔

سردیوں کی ایک تیرہ و تاریک رات کو ہارہ بج کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔اس کے سراور ہاز و پر پٹیاں بندھی تھیں اوران سےخون رس رہاتھا۔ بتی جلنے سے میں جاگ اٹھا اوراسے اس حالات میں دیکھ کرجیران رہ گیا۔

"كيابوا؟"ميل نے رضائی پرے بھينك كر بوچھا۔

'' کچھنیں یار۔''اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی اور ماچس میز پر پہلو کے بل کھڑی کر کے دائیں ہاتھ سے اس پر دیاسلائی رگڑنے لگا۔ میں نے کہا۔'' میں جلائے دیتا ہوں۔''تواس نے جھلا کر کہا۔'' آخر کیوں؟ میں اپنی سگریٹ بھی خوذ نہیں سلگا سکتا؟'' میں نے پھر پوچھا۔''تم زخی کیسے ہوگئے؟''تواس نے ہنس کرکہا۔''جیسے ہوا کرتے ہیں۔۔۔۔میں حملے کے جواب کے لیے تیار نہ تھا۔وہ مجھ پرایک دم پل پڑااور چاقو سے کھچاک کئی زخم لگا دیئے۔۔۔۔۔۔پھر میں پٹی کروانے ہیں تال چلا گیا۔اسی لیتو مجھے دیرگئی اور یار آج دیر سے آنے پر جواب طبی بھی ہوگی اور جرمانہ بھی۔''

میں نے یو چھا۔''مگروہ تھا کون؟''

" مجھے کیا خبر۔"اس نے بستر میں لیٹتے ہوئے کہا۔"ایس تاریک رات میں کہیں شکل پیچانی جاتی ہے۔"

''وه کچھ بولانہیں؟''میں نے پوچھا۔

"بولاتھا۔"

"کیا کہتا تھا؟"

"میں نہیں بتا تا۔"

میں نے گالی دے کر کہا۔ ''توجاجہم میں۔ تجھے سے پوچھتاہی کون ہے۔''

اس پروہ ہننے لگااور تھوڑ ہے تھوڑے وقفہ کے بعد دیر تک ہنستار ہا۔ بتی بجھا کراورا پنے بستر میں منہ لیپٹ کرمیں جی ہی جی میں اسے گالیاں دیتار ہا۔ پھر میں نے رضائی سے منہ نکال کر پوچھا۔''یار ہتم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی ؟''

اس نے جھلا کرکہا۔'' جا جا! میں نے پہلے بھی اس کی آواز سنی ہوتی تو پہچا نتا۔'' پھرہم میں سے کوئی نہ بولا۔

جب دوسرے دن کالج میں ہرایک نے بار باراس سے رات کے حادثہ کے متعلق پوچھنا شروع کیا تواس نے تنگ آکرنوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگادیا کہ پچپلی رات کسی شخص نے مجھے چاقو سے گھائل کیا۔ میں مقابلہ کے لیے تیار نہ تھااس لیے گہرے زخم آئے۔ پٹی اسی وقت کر الی گئی۔ اب روبصحت ہوں۔ برا مکرم کوئی صاحب میری روداد نہ پوچھیں۔ میں اپنی داستان سناسنا کرتھک گیا ہوں۔ 'اوراس کے پنچاس نے موٹے حروف میں زمان خان بقلم خود کھودیا۔

اسی شام میں اسے سائنگل پر ببیٹا کر پٹی کروانے ہیں تال لے جار ہاتھا کہ راستہ میں سیمامل گئی۔اس نے ہمیں روک لیا اور زمان سے کہنے گئی۔''مسٹر زمان، میں نے آج آپ کو پٹی باندھے ہوئے دیکھا تھا۔لیکن اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کالج سے گھر لوٹتے ہوئے آپ کا اعلان پڑھا تو میراجی بھی آپ کوتھ کا دینے کوچا ہا۔۔۔۔ بتا سیئے کیا ہوا تھا؟''

زمان نے سائنگل کی گدی پر ٹیک لگا کر کہا۔'' کوئی گیارہ بجے کے وقت جب میں اپنے کا لجے کے پچھواڑے آموں والی سڑک پر جا
رہا تھا تو کسی نے میرانام لے کر پکارا۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑکر دیکھا۔ متوسط قد کا ایک آدمی کمبل پہنے میرے پاس آیا۔ ذراسی دیر کور کا اور
پھرایک دم خبخر سے مجھ پر وار کیا جو میرے بائیں کندھے میں لگا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کو ہٹ کیا۔ گرچونکہ میرا کندھا ذخی ہو گیا تھا۔ اس
لیے ضرب ٹھیک سے نہیں گئی۔ اس نے مجھے نیچے گرالیا اور پوچھا۔''تم سیما سے حبت کرتے ہو؟''میں نے کہا۔'' ہاں'
سیمانے تک کر یوچھا۔'' آپ نے بیر کیوں کہا۔''

''وہ اس لیے۔''زمان نے گھنٹی پرانگلی بجاتے ہوئے کہا۔'' کہ اگر میں نہیں کہد دیتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتا اور سجھتا کہ میں نے صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پھراس نے خبر او پراٹھا کر کہا۔'' اس کا خیال چھوڑ دو نہیں تو تنہیں جان سے مارڈالوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ جان سے جائے بغیراس کا خیال کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے پوری طافت سے اُسے پرے دھکیلا اور وہ دُورجا گرا۔ سامنے کے چوبارے کی بتی جلی اور وہ بھاگ گیا۔

سیمااس کا جواب دیے بغیر تیز آنکھوں سے اسے گھورتی آگے چلی گئی۔

راستے میں میں نے اس سے پوچھا۔''تم نے یہ بات مجھے کیوں نہ بتائی۔'' تو اس نے جواب دیا کہ چونکہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس لیے۔

اس واقعہ کے تھوڑے عرصہ بعد مارچ کے مہینے میں جب ہم لوگ اپنے کمروں کے دروازے کھلے چھوڑ کراندرہی سوتے تھے ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ آدھی رات کو کسی نے ہمارے کمرے کے دروازے سے لگ کرسوئے ہوئے زمان پر پستول سے دوفائز کیے ٹیبل لیمپ کا شیڈٹوٹ کیا اور میزیر بڑی ہوئی آکسفورڈ ڈکشنری کے بہت سے اوراق کولی جائے کرنکل گئی۔

چنددن بعدز مان ہوشل سے چلا گیا۔ پھراس نے کالج آنا بند کر دیااور مجھے اکیلا چھوڑ کر پہتنہیں کہاں چلا گیا آج پورے ہارہ سال بعداسی زمان نے کافی ہاؤس کی سیر ھیوں کے نیچے میری آنکھیں ہاتھ سے ڈھانپ کر گویا یو چھاتھا۔''میں کون ہوں؟''

بنجارا ہوٹل میں میں دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ سات نج گئے مگر وہ نہ آیا میں اپنے کمرے سے باہرنکل کر برآ مدے میں ٹہلنے لگا۔ ہوٹل کے پھاٹک پرز مان ایک بیرے سے میراپیۃ پوچھ رہاتھا۔ میں لیک کراس کے پاس پہنچااورا سے اپنے کمرے میں لے آیا۔ تھنٹی بجا کرمیں نے بیرے کو بلایا اور زمان سے پوچھا۔'' جائے پیوگے؟''

‹‹نهیں۔''اس نے منہ پھاڑ کرجواب دیا۔

" أخركيول؟"

دوبس نهير ،، سابيل-

جباس نے۔ ' دبس نہیں۔' کہا تو میں نے بیرے سے کہا۔' جاؤ کوئی کام نہیں۔'

میں نے زمان کے قریب کرس تھینچ کراسے پھروہی خبر سنائی کہاس کے چلے جانے کے بعد سیما بھی کہیں روپوش ہوگئ اور آج تک اس کا کوئی کھوج نیل سکا۔

''لیکن وہ گئی کہاں، یار؟''اس نے جیرت سے پوچھا۔''اس کے ماں باپ نے تلاش بھی نہ کی؟''

'' کی بھائی، بہت کی مگراس کا پینہ ہی نہ چلا۔''

'' کمال ہے۔''اس نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک بیڑی نکالی اور چوسنے لگا۔ پھر میری طرف محبت بھری نگا ہوں سے دیکھ کر کہنے لگا۔'' جس رات مجھ پرکسی نے گولی چلائی اس سے اگلے دن سیما مجھے لائبر بری میں ملی ۔اس نے مجھے کہا کہ میں شام کواسے آ رام باغ میں ملوں۔میں نے اس سے وجہ یوچھی تو اس نے اتنا کہا کہ شام کو بتاؤں گی۔شام کوہم کرکٹ گراؤنڈ سے پرے درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ سیمانے کہا۔'' زمان! اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گے۔'' میرے منہ سے پیتنہیں کیوں۔'' ضرور'' نکل گیا۔اس نے روہانسی ہوکرکہا۔' مجھے اپنی زندگی دیجیے۔''میں نے بازو پھیلا کر جواب دیا۔'' لے لؤ' تواس نے کہا۔''میں اسے لے جاکر جہاں چاہون ر کھوں؟''جو چیز تمہاری ہے اس کے رکھ رکھاؤ میں دخل دینے والا میں کون!'' پھراس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اوروہ ہاتھ باندھ کر بولى۔ ''يہاں سے چلے جائے۔اپنے گاؤں یا کہیں اور۔وہ لوگ آپ کو مارڈ الیں گے۔۔۔۔ آپ کو۔۔۔ آپ کو۔۔۔۔ ''پھروپ سسکیاں بھر کررونے گی۔ میں نے کہا۔ ' یہ مجھ سے نہ ہوسکے گا۔ میر ہے ملہ آور سمجھیں گے میں ڈر کر بھا گ گیا ہوں۔ میرے دوست کہین گے میں بزدل تھا اور باکسنگ میں مجھ سے ہارے ہوئے میرے حریف کہیں گے وہ اب ہوتا تو۔۔۔۔میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، سیما،خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہوجائے تم مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو۔'اس نے کہا۔''تم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی شہ پر اتن ہی چیز کی فرمائش کی ہے۔ابتم اس چیز پراپنے وعدے کو قربان کررہے ہو، میں نے سناتھا کہ تمہارے وعدے بھی نہیں ٹوٹنے۔'۔۔۔۔میں نے سیماسے وعدہ کرلیاتھا کہاہیے گاؤں تو نہ جاؤں گا پر جمبئی چلا جاؤں گا۔وہاں میری برادری کے چندا فراد سودی رویے کالین دین کرتے تھاور میں تہمیں بتا ہے بغیران کے پاس بینچ گیا۔دن رات مجھے ایک ہی خیال کھائے جار ہاتھا کہلوگ کیا کہیں گے کہ موت سی چیز سے ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے سیما کوایک خط لکھا کہ جمبئی کی زندگی سے تنگ آچکا ہوں اور واپس آنا جا ہتا ہوں۔اب مجھے اپنے وعدے کا ذرا بھی یاس نہیں۔اگرزندگی میں ایک وعدہ ایفانہ ہوسکا تو کون سی قیامت آ جائیگی۔میں تمہارے خط کا ایک ہفتہ تک انتظار کروں گا اوراس کے بعد پھرتہارے یاس پہنچ جاؤں گا۔ چاردن گزر گئے۔خط نہ آنا تھا نہ آیا۔ یانچویں دن سیمامیرے یاس پہنچ گئی اس نے مجھے کالج کی کتنی ہی ول چسپ خبریں سنائیں۔ تمہارے متعلق بتایا کہتم نے ایک نیولہ پال لیا ہے اوراسے چھپا کرکلاس میں لے آتے ہو۔ باباجی کے بارے مین بتایا کہ میرانام لے کربار بار کہتے ہیں کہ وہ یا بی بہت یا دآتا ہے۔ پیتنہیں کہاں چلا گیا۔خدا جانے ہم کوبھی یا دکرتا ہے یانہیں۔۔۔۔پھر سیمانے کہامیں اس لیے آئی ہوں کتم اپناوعدہ نبھاسکو۔اب میں عمر جرتمہارے ساتھ رہوں گی اور تہبیں اپنے قول پر قائم رکھوں گی۔

جھے سٹم میں ایک معمولی توکری مل گئی اور بھنڈی بازار کی اسی کھولی میں جماری شادی ہوگئی کین یاروہ بھی بھی ہی وہتی اور جب میں دفتر میں ہوتا تو روتی بھی رہتی ۔ شام کو اس کی آئکھیں سوبی ہوئی ہوتیں اور وہ چرے پر مصنوعی مسکراہٹیں پھیلا کچیلا کر جھے سے باتیں کرتی ۔ پھرایک دن پینہیں اسے کیا ہوگیا کہ میرے پیچھے پڑگئی کہ جمبئی چھوڑ کر کہیں اور دُورنگل چلو۔ پوں تو یار میں رات کو اس کے ساتھ تاش کھیل کر اس کے سارے روپے جیت لیا کرتا تھا اور بھی والپس نہ کرتا تھا۔ پر جھے اس کے دل کا بردا خیال تھا۔ اینگلوا برانین آئل کمپنی میں مستر یوں کی جگہ خالی تھی سناوُں گا تو رات بیت مستر یوں کی جگہ خالی تھی میں نے عرضی دے دی۔ انتخاب ہوا اور ہم آبادان پہنچ گئے۔ اور یا راب آبادان کی باتیں سناوُں گا تو رات بیت جائے گی مگر کہانی ختم نہ ہوگی۔ وہاں باکسنگ اور ڈائی ٹیمکس نے بڑا کام دیا۔ مائیک صاحب باکسنگ کا مقابلہ کر اتے اور میری گیم ضرور دیکھتے۔ ایک سال کے اندراندر میں ڈپٹی انجینئر ہوگیا۔ سیما کے بڑے تھا تھے تھے اس نے ساری ہندوستانی اخباریں اور رسالے اپنے نام جاری کر ارکھے تھے۔ ایک سال کے اندراندر میں ڈپٹی انجینئر ہوگیا۔ سیما کے بڑے تھا تھے تھے اسے نامری ہندوستانی اخباریں اور رسالے اپنے نام جاری کر ارکھے تھے۔ اپنے بنگلہ کے باغیچ میں بید کی کرسی ڈال کر دیر تک مطالعہ کرتی رہتی۔ مستری اور فٹروں کی بیویاں اور بیچاس کے گرو

گیراڈالےاسے طرح طرح کی باتیں سنایا کرتے۔

اس دوران میں ہم نے شاید ہی کوئی فلم کوچھوڑا ہو۔ ہرروز سینما کا چکر ہوجا تا تھا۔ بھی بھارہم ناراض بھی ہوجاتے تھے۔ لیکن ہر بارس ہی اسے منا تا۔ وہ اپنے ابا اورائی کو یاد کرکے بہت رویا کرتی تھی۔ جھ سے یہ بات پیٹنیس برداشت نہ ہوتی اور یہیں سے جھڑ ا شروع ہوجا تا۔ آبادان کی زندگی میں صرف ایک باراس نے جھے منایا اور وہ بھی غیرارادی طور پر تہباری تصویر اخباروں میں چھی تھی۔ وہ اس کی نظر بھی پڑی۔ میں اس وقت ایفائنری کے ایک ہزار نٹ او نچ کو لنگ ٹنگ پر بیٹھا سرکٹ دیکھ رہا تھا کہ سیما ٹرائی پر چڑھ کر اوپر میر کیا سی نظر بھی پڑی گئی۔ میں اس وقت ایفائنری کے ایک ہزار نٹ او نچ کو لنگ ٹنگ پر بیٹھا سرکٹ دیکھ رہا تھا کہ سیما ٹرائی پر چڑھ کر اوپر میر کے بار سے اس کی نظر بھی اور یہ پہلاموقع تھا کہ وہ بنگلہ سے ریفائنری اور کیر فرش سے اتی او پی چھوڑ کر ٹرائی میں اس کے ساتھ سوار ہوگیا۔ ٹرائی آہت آہت نے چا تر نے گئی۔ میں جنگلے کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا تو اس نے میری آسٹین پڑی گئی ۔ میں جنگلے کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا تو اس نے میری آسٹین پڑی گئی اور سے این اور بیٹھ و۔ "میں اور میرے ساتھ چھٹ کر میری تھوڑ کر ٹرائی میں اس کے ساتھ بولوں گی۔ "ٹرائی زمین پڑی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے کہا نہ بیل میں اس کے ساتھ بولوں گی۔ "ٹرائی زمین پڑی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے ساتھ بھٹ کو گئی ہیں بیل ہیں اور میرے ساتھ جھے سے کہا کہ بیل کھڑی ہوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ای کھرائی گئی ہوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ای کھری ہوئی ہیں۔ "تم سے نہ بولوں گی اور س کے ساتھ بولوں گی۔ "ٹرائی زمین پڑئی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ای طرح چھی دیں۔ "تم سے نہ بولوں گی اور س کے ساتھ بولوں گی۔ "ٹرائی زمین پڑئی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ای طرح چھی ہولوں گی۔ "ٹرائی زمین پڑئی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ای طرح چھی دیں۔ "تم سے نہ بولوں گی ۔ "ٹرائی زمین پڑئی گئی اور سارے مستریوں اور مزدوروں سے بے خبروہ جھے سے ساتھ کے میں ہوئی کی دونوں کیا گئی کی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا کی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا گئی کی دونوں کیا کی کی دونوں کیا

ہماری شادی کے بورے چوسال بعد سہیل پیدا ہوا۔اور سیما کا اس سے دل لگ گیا۔اس کے بعد شاید ہمارے در میان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔اوریار میں تم سے کہانہ کہڑ کیاں بھی عجیب بادشاہ ہوتی ہیں۔۔۔۔۔''

میں نے پوچھا۔''سیمااب کہاں ہے؟''

زمان نے جواب دیا۔ '' پچھلے سال دسمبر کی ایک شام سہیل اپنے کونونٹ سے ڈرامہ دیکھ کرآیا تو راستہ میں اسے بڑی سردی گئی۔ گر آکراس نے اپنی ممی سے کہا۔ کہ جھے گرم دودھ پلاؤ تو اس نے بیسوچ کر کہ باور چی دیرلگائے گاخودہی ایک پیالہ میں دودھ ڈال کراسے اپنے ہیٹر پررکھ کر پلگ جولگایا تو اسے شدید برقی صدمہ پہنچا۔ رات گئے تک سارے ڈاکٹر اس کے گرد جمع رہے لیکن وہ جانبر نہ ہوتکی۔ سہیل کواپنی ممی کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ وہ اسی دن سے بہار ہے۔ سیما کی موت کے بعد مجھے اپنے معاہدے کے مطابق ایک سال وہیں رہنا پڑااوراس عرصہ میں سہیل کی حالت بدسے بدتر ہوگئی۔ اور تچی بات تو یہے کہ سیما کے بعد میں اس پر پوری توجہ نددے سکا۔ اس دوران میں بی مجرکر برج کھیلی اور سیما کا جمع کیا ہوارو پیہ ہار تارہ ہا۔۔۔۔۔۔۔۔اور اب مجھے یہاں آئے ہوئے پورا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا۔ سہیل کی حالت اب بالکل بگڑ بچکی ہے۔ ڈاکڑ نے سرٹر پو مائی سین کے شیکہ تجویز کیے ہیں اور آج دو پہر میں اسی کا پرمٹ لینے جارہا تھا۔ کتم مل گئے

میں نے بوچھا۔ ' پرمٹ ل گیا؟''

''ہاں۔''اس نے اپنے کرتے کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کرخا کی رنگ کا ایک کا غذنکال کردیکھااور بولا۔''اب تو دکا نیں ہندہوگئ

ہول گی۔ مبح شیکے خریدول گا۔''

میں نے کہا۔'الفنسٹن سٹریٹ میں ابھی بہت ہی دوکا نیں کھلی ہوں گی۔ ابھی چل کر کیوں نہ لے لیں۔''

زمان نے کہا۔"ابکل ہی لوں گا۔"

· کل کیوں؟ ' میں نے یو چھا۔

''بس يارآج نہيں لوں گا۔''

دونہیں کیوں؟''

« ننبیں لول گا، مار، کیول کیا؟"

'' پینے ہیں؟''میں نے یو چھا۔

''بیں۔''اس نے خوف زدہ ہو کر کہا۔

د وکھاؤ۔"

وونهيس دڪھا تا۔''

میں نے کہا۔''اچھاتمھاری مرضی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اتم ہمیشہ سے ایسے ہی ضدّی اور ہٹ کے میکے رہے ہو۔ بیچ کی جان کے لالے پڑے ہیں اور تم اپنی وضعداری نبھارہے ہو۔''

اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیااور بولا۔''اچھااب چلتا ہوں کل تم سے ملوں گادس گیارہ بجے کے قریب۔'' وہ چلا گیا تو میں نے اپنے بٹو سے سورو پے کا ایک نوٹ نکالا اور پڑیا بنا کرمٹھی میں چھپالیا۔ پھر میں تیزی سے اس کے پیچھے گیا

وہ ہوٹل کے بچا تک کے پاس ایک دیاسلائی خریدر ہاتھا۔

میں نے کہا۔" ظالم ، اتنی کمی رات درمیان میں ہے۔ گلے تو مل لو۔"جب وہ مجھ سے بغل گیر ہوا تو میں نے سورو پے کا نوٹ چنکے سے اس کی بغلی جیب میں ڈال دیا۔ تھوڑی دُوراس کے ساتھ چل کر میں واپس اپنے ہوٹل میں آگیا اور بیرے سے کہا کہ اگر کوئی صاحب مجھ سے ملنے آیش تو انہیں کہہ دینا کہ میں یہ ہوٹل چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔۔۔۔۔اور دیکھوضج سات بجے ایک وکٹوریہ لاکر مجھے جگا دینا۔ میں ضبح کی گاڑی سے واپس جارہا ہوں۔

یہ کہ کرمیں اپنے کمرے میں آیا۔ زمان کے نام ایک خطاکھا،اوراسے میز پر ڈال کرسوگیا۔

صبح سات بج بیرے نے درواز و کھ کلھا ناشروع کردیا۔ میں نے کہا۔ ' جاگ گیا ہوں بھئی ہتم جاؤ۔''

گربیرے نے شاید میری آواز نہیں سنی۔اسی طرح دروازہ پیٹے گیا۔جھلا کرمیں بستر سے اٹھااور دروازہ کھول دیا۔سامنے زمان کھڑ ابیڑی پی رہاتھا۔اس نے بنس کرکہا۔''یارعجب گھوڑے بچ کرسوتے ہو۔اس عمر میں ایسی نیندا چھی نہیں ہوتی۔ بھلے مانس صبح اٹھ کراللہ کانام لیا کرو۔'' میں نے خفت مٹاتے ہوئے کہا۔''بھائی رات کو دیر تک جاگتار ہا۔اسی لیے آج دیر سے اٹھا ہوں۔ورنداب تو میں کالج کاوہ لونڈ ا نہیں رہا۔'' پھر میں نے اس کے ہاتھ سے بیڑی لے کریونہی ایک دوکش لگائے اور پوچھا۔''سہیل کیساہے؟''

اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔'' یار، وہ بھی اپنی ممی سے جاملا۔'' پھراس نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دامن الٹ کر کہا۔

''یار، ذراد مکھنا۔کل رات یہاں سے جاتے ہوئے کسی صاحب زادے نے ہماری جیب کا ب لی جیسے ہم جیبوں میں نوٹ ہی ڈالے پھرتے ہیں۔سالےکوسٹر ٹپو مائی سین کے پرمٹ اور تین آنے کے سوااور کیا ملا ہوگا۔'' کٹی ہوئی جیب سے اس کی زردزردانگلیاں چھپکیوں کے سروں کی طرح باہر جھا نک رہی تھیں۔

## بندرابن کی سنج گلی میں

میں آپ کوافسانہ پھر کبھی سناؤں گا۔ آج مجھے ایک رازافشا کرنے دیجیے۔ابیاراز جو پیتنہیں کب سے میرے سینے میں کھٹک رہا ہے اور مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔شایداس میں آپ کواپنی دلچین کا کوئی سامان نظر نہ آئے لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی تو دل سے ایک کھٹک نکال کرآ رام سے زندگی بسرکرنے کی ضرورت ہے۔

جب میں نے انونس کا امتحان پاس کرلیا تو چا چا ہے۔ کہا۔ '' کمیٹی میں نوکری کرلو۔ساری برادری میں شان ہوجائے گ۔'' مگر میں نہ مانا اور اُسے بتائے بغیر کالح میں داخل ہوگیا۔ نب براچھے تھے۔شکل و شاہت سے میں خاصا غریب دکھائی دیتا تھا۔ قبیص اور جو توں کے پیوندوں نے میری سفارش کی اور میری فیس معاف ہوگئی۔ کتابوں کا خرج چلانے کے لیے میں نے چا چا کے ساتھ دریا کمانا شروع کر دیا اور مجھے دن بھر کی کمائی میں سے دوآنے بلانا غیہ طنے لگے۔جس دن ہارے اکھنڈے میں دو تین روہو بھی آجاتے اس دن چا چا جھے بنا مانگے چار آنے دے دیتا۔ پہلے پہل چا چا کی طرح ماں بھی میری پڑھائی کے خلاف تھی مگر جب اسے پتہ چلا کہ بی۔اے پاس کرنے کے بعد مجھے ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت بنگلہ اور بیاری سی کاربھی مل جائے گی تو اس نے میری مخالفت جھوڑ دی اور میری لاٹین کی چنی کو مجروز اپنی اوڑھنی سے صاف کرنے گی۔

میں پھینک کرجو کچھ بھی ہاتھ آتا میں ات گئے تک چاچا کا ساتھ نہ سے سکتا کیوں کہ گھر آکر مجھے پڑھنا ہوتا تھا۔ بین چارمرتبہ ٹاپا دریا میں میں پھینک کرجو کچھ بھی ہاتھ آتا میں اُسےٹوکری میں ڈال کراپی راہ لیتا۔ بابا فرید کنارے پرھٹہ کی آگ بنار ہا ہوتا۔ مجھے چلنے کی تیاری میں مصروف پاکر بڑی محبت سے کہتا۔ 'نمداریا! دوکش کھینچتا جا، تلونڈی کا تمبا کو ہے۔ سورگ کے جھونئے آئیں گے، بچو ، سورگ کے۔'لیکن میں ٹاپا کندھے پرڈال کر کہتا۔ 'نبا دیر ہورہی ہے۔' اور پھر تیزی سے قدم بڑھا تا راستہ نا پے لگتا۔ بل کے نیچے چاچا اوراس کے ساتھی چریلا پانی میں ڈالے اندھا شکار کھیل رہے ہوتے اوپر کنارے پربابا کے مقے کے پھول دہک رہے ہوتے۔

ٹاپے کی لڑیوں سے سینے کی گولیاں باندھے ہوئے ماں بیضرور کہتی۔'' تیرا چاچا تیرے سے چھوٹا ہو گاجب ہماری شادی ہوئی تھی۔ ہرروزا کیلا دریا کمانے جاتا تھا پر کیا مجال جو بھی گونی ٹوٹنے دی ہو۔ تو پڑھا گنا ہے۔ پھر بھی جال کواجڑا ہوا آلنا بنالا تا ہے۔'' میں کھتے کھتے جواب دیتا۔''بول نہ ماں۔ میں پڑھ رہا ہوں۔''

اورمان خاموش ہوجاتی۔

چونکہ کالج میں ہرکوئی جانتا تھا کہ میں سجاول مجھیرے کالڑکا نمدارا ہوں اسی لیے مجھے اپنی غربی چھپانے کی چندال ضرورت محسوں نہ ہوئی۔ میرا ہر ہم سبق بڑی خندہ پیشانی سے مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کو دے دیا کرتا۔ دو پہر کا کھانا اکثر اوقات میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ ڈائینگ روم میں کھایا کرتا جو ہوشل میں رہتے تھے۔ اِن میں سے چندا سنے اچھے تھے کہ مجھ سے کھانے کی ''قیمت'' بھی لے لیا کرتے تھے گروہ کچھاتنی زیادہ نہ ہوتی تھی۔ مجھے ان کے لیے ایک آ دھ ضمون یا منطق کے دو چار سوالوں کا جواب لکھنا ہوتا تھا جونو را ہی لکھے جاتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بھی بھی اپنے دوستوں سے ہٹیا نہ مجھا۔ پرایک تمنا ایسی تھی جو کم بخت پھلنے پھولنے ہی نہ ا

آتی تھیاوروہ تھی شرارتوں میں شرکت کی آرزو۔ ہوسل اور کالج میں تمام اجتماعی اورانفرادی شرارتیں میرے بنائے ہوئے پلان کے مطابق ہوتی تھیں لیکن میں ان میں شرکت نہ کرسکتا تھا۔ ہرشرارت کے خاتمہ پر جر مانے ہوا کرتے اور مجھ میں اتنی طاقت نہھی کہ میں ایک آ دھ جرمانہ بھی برداشت کرسکوں۔

ہفتہ کی ایک شام جب میں نے ہوسل کے منچلے جوانوں کورائے دی کہ آج آدھی رات کو پچھواڑے جو مالٹوں کا باغ ہے اس پر چھاپہ مارواورایک مالٹا بھی شاخ پر نہ چھوڑ وتو تجویز تو کٹر تِ رائے سے پاس ہو گئی کین سب نے مجھے بھی اس شبخون میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ میں نے حسب عادت وہی عذر پیش کیا تو شار نے ادبیہ کہہ کر بے معنی قرار دے دیا کہ وہ میری جگہ بڑے سے بڑا جرمانہ اوا کرنے کو تیار ہے۔ اس پر میں نے بھی ہامی بھرلی۔

میں کہنے کوتو ہاں کہہ آیا مگر راستہ بھریبی سوچتا رہا کہ اگر کالج سے نکالے جانے کا جرمانہ ہوا تو؟ اس رات ایک بھی مجھلی نہ پھنسی حالانکہ پانی پر تیرتے ہوئے ترونڈے بار بارغوطہ مارکر اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ بہت سی مجھلیاں آس پاس گھوم رہی ہیں۔ جال ایک طرف بھینک کرمیں بابا فرید کے پاس جا بیٹھا اور حقہ کے ش لینے لگا۔ اتنی دریتک بابا پہنہیں کیسی کیسی باتیں کرتا رہا مگر ایک کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیا۔ میں برابر مالٹوں کے باغ پر چھا ہے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخریہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ چھا پہ ما راجائے۔ 
''نارنے یو چھا۔ ''نارنے یو چھا۔

"ایک بحے "میں نے بیری سلگاتے ہوئے جواب دیا۔

ایک نج گیااورہم ایک ایک کر کے خسل خانہ کے پائیکے ذریعے ہوسل سے باہرنکل گئے۔ چاندنکلا ہوا تھا۔ روشیٰ تقریباً دن جیسی تھی مگراس میں گرمی کی جگہ خنکی اور تختی کی جگہ نرمی تھی۔ میں نے ساری پارٹی کو باغ کی کچی دیوار کی اوٹ میں چھپنے کوکہااورخودا یک انداز سے دیوار پھاند کر باغ میں اثر گیا۔ چاروں گوشوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک مالٹا تو ڑ کر چکھنا بھی چاہا کہ سامنے سے ایک نسوانی آواز آئی۔''کون ہے؟''

"میں ہوں۔"میں نے کہا۔

''میں کون؟''اس نے آگے بڑھ کر پوچھا۔

"میں جو ہوتا ہے۔"

"احیمان وه اورآ کے برهی اور بولی " بیمال کیا کرنے آئے ہو؟"

اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔

'' ما لئے توڑنے''

''بازارسے لے کر کیوں نہیں کھاتے تمھارے باپ کا باغ ہے؟''اس نے پوچھا۔ میں نے کہا۔''بازار میں تو ٹوٹے مطائے ملتے ہیں اور بہاں۔۔۔۔'' اس نے زمین سے مٹی کا ایک برد اسا ڈھیلا اُٹھالیا اور سینہ تان کر بولی۔''لوتو ڑو مالٹے۔''

میں نے اس کے جواب میں جیب سے ایک ہیڑی نکالی اور اسے دیا سلائی دکھا کر کہا۔ ''اچھا نہیں توڑتے۔''اس جب میں واپس مڑا تو اس نے ڈھیلاز مین پر پھینک دیا تھوڑی دیر بعد باغ میں غل مچا۔ سیٹیاں گونجیں ۔ کتے بھو نکے اور سارے پودے دیں منٹ کے اندر اندر ہوکر شاخوں کے سراُو پر اُٹھا کرچاندنی اور اس کے ماں باپ کی گالیاں اور کوستے سنائی دیتے رہے۔ اس کے سواوہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ ساٹھ پنیسٹھ لڑکوں میں سے ایک آ دھ کو تو چغلی کھائی ہی تھی۔ نذیر نے جھے اس فتند کا سرغند قرار دے کر پرٹس کورات کے ڈاکے کا سارا حال بتا دیا۔ میری پیشی ہوئی اور میں صاف محرکیا بلکہ میں یہ بات مانے سے بھی انکار کر دیا کہ پچپلی رات میں ہوسٹل میں تھا۔ پرٹس نے ہوسٹل کے تمام لڑکوں کو اکھٹا کر کے جھے سے کہا کہ اگر میٹا بت ہوگیا کہ کل رات تم یہاں تھے تو شمیس کا لج سے نکال دیا جائے گا۔ ایک دفعہ جھوٹ بول لیا تھا۔ اب سچائی کی سرحدیں بہت دُور معلوم ہوتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے سچائی افتی کے پاس رہتی ہے اور میں جوں جوں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کروں گاوہ دُور ہوتی جائے گی۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولنا پڑا۔

دوسرے دن پہلے ہی پیریڈ میں چیڑاسی پرنیل صاحب کا بلاوالے کرآگیا۔ دفتر کے سامنے ساری پارٹی جمع تھی۔اندر باغ کا مالی اور اس کی لڑکی اونچے اونچے بول رہے تھے۔ایک ایک کو اندر بلایا جاتا اور اسکی شاخت کروائی جاتی ۔میری باری آئی اور میں اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کرلڑکی کی آئکھیں خوشی سے ناچ اٹھیں۔میں نے نگا ہوں ہی نگا ہوں میں ہاتھ باندھ کر کہا۔'' مجھ پر رحم کرو۔میں بھی تمھاری ہی طرح ایک نا دارآ دی ہوں اور اگرتم نے مجھے بہچان لیا تو میری زندگی تباہ ہوجائے گی۔

لڑی کے باپ نے بوچھا۔'' یہی ہےوہ لڑکا؟'' تولڑ کی نے ایک آنکھ پی کراور پیشانی پر بہت سی شکنیں ڈال کرکہا۔'' یہ تونہیں۔وہ پکی جوگا تولمبا تیلاسینک سلائی ساتھا۔''

میرے حلق میں ایک چھوٹی خاردار جھاڑی اُگ پڑی۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے اُسے دیکھااوراپنے کیے پرندامت کا اظہار کرنے لگا۔اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور جیسے کہنے گئی۔''اس مرتبہ تو ہم نے تنمھیں معاف کردیالیکن اگر پھرالیی حرکت کرو گے تویاد رکھنا۔''

ایف۔اے پاس کرنے کے بعد مجھے وطیفہ مل گیا اور بی۔اے کرنے کے لیے لا ہور آنا پڑا۔کالج کی فیس وغیرہ ادا کر کے کل چھ
روپے بچتے۔پانچ روپے مہینہ چا چا بھیج دیتا تھا۔خرچ تو خبر کسی نہ کسی طرح چل ہی رہا تھا لیکن سوٹ سلوانے اور سینماد کیھنے کو پسے نہ بچتے
سے اوراب یہاں وہ دوست بھی نہ تھے جو میری اعانت کرتے۔چونکہ یہاں کسی کو میرااصلی نام معلوم نہ تھا اور میں نمدارصا حب کہہ کر پکارا
جاتا تھا۔اس لیے اور بھی مصیبت تھی۔گردوپیش نے مجھے اپنی مفلسی چھپانے اور بڑا بننے پرمجبور کر دیا تو میں نے دونوں باتوں کو اپنالیا۔

شاہ عالمی کے باہر بانس کے ایک سودا گرمیمن سیٹھ تھے۔انہوں نے اردوخط و کتابت کے لیے مجھے پانچ روپیہ مہینہ پرنوکررکھ لیا۔شام کوایک مرتبہ جانا ہوتا تھا اور چندخطوں کے جواب لکھنے پڑتے۔ پہلی تخواہ پر گیارہ آنے کی ایک رنگ برنگی ٹائی خریدی۔ایک پرانا امریکن کوٹ لے کراسے اپنے جسم پرفٹ کروایا اور تخواہ ختم ہوگئی۔تھوڑے دنوں بعد کالج میں ایک مباحثہ ہوا اور مجھے دس روپیہ نفتد انعام ملا۔اگلےمہینہ کی تخواہ چاردن پہلے لے کرایک پتلون بھی سلوائی ۔معزز آ دمی تو بن گیا۔لیکن بیخدشہ جان کالا گوہو گیا کہ کسی دن چاچا سبز کنارے والی سفید دھوتی اور بغیرتسموں کے سیاہ بوٹ پہن کر کالج نہ آ جائے۔

آنرز کی کلاس تھی۔ پروفیسرا بھی آیا نہ تھا اور ہم ستطیل میز کے اردگر دبیٹھے گییں مارر ہے تھے کہ کا نتانے پوچھا۔''پھولوں میں سے اچھا پھول کون سا؟''

''گربھی کا۔''میں نے ایک دم جواب دیا۔

سریندرنے مسکرا کرمیری طرف دیکھااور کہا۔'' بھٹی ایساغیرشاعرانہ جواب ادب کی کلاس میں!''

كانتانے كہا۔ "ميرامطلب ہےسب سے اچھی خوشبو والا پھول كونسا؟"

میں نے جواب دیا۔"رومن چیل پرادن کا پھول۔"

کلثوم نے کا پی سے نگاہ اُٹھا کر بڑی متانت سے مجھے دیکھا اور پھراپی کا پی پر جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے بنارس کی سی نرمی تھی اور اس کے بال برسات کی اندھیری رات کی طرح سیاہ تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بے پروائی سے میز پر ڈالے پڑھ رہی تھی۔ انگلیاں بہت زیادہ لمبی نہتیں۔ جلد بہت زیادہ سفید نہتی ۔ گرمیز پر رکھے ہوئے وہ ہاتھ حضرت سے کی عبا کی دوموٹی موٹی سلوٹیس معلوم ہوتے سے کلثوم اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اچھی گئی تھی گراب کی باروہ نہ صرف اچھی ہی گئی تھی بلکہ اپنے سے بھی برتر بھی۔ میراجی چاہا کہ ابنِ مریم کے دامن کوایک بوسہ دے کر آنکھوں سے لگالوں گرکلاس روم میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔

میری عادت تھی کہ تقریباً ہر پیریڈ میں کلاس سے باہر جاکر آ دھاسگریٹ یاسالم بیڑی پیتا اور پھردانتوں پر رومال رگڑ کراپنی جگہ آ بیٹھتا۔ایسے ہی ایک دن میں برآ مدے میں کھڑ اسگریٹ پی رہاتھا کہ کلاؤم میرے پاس آکر بولی۔''آپ اسٹے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟''
میں نے کہا۔''اس لیے کہ میرے پاس اسٹے سگریٹ ہوتے ہیں اور اس لیے کہ فالتوسگریٹ بنک میں جمع نہیں کرائے جاسکتے۔''
وہ ذرامسکرائی اور کہنے گئی۔''سگریٹ نوش سے تو چھپھڑ سے کا لے ہوجاتے ہیں اور۔۔۔۔''

میں نے کہا'' ہوتے ہیں تو ہونے دو۔انھیں کون دیکھنے جائے گا۔شکرہے کہ۔۔۔۔''

اس نے کہا۔"انگلیاں بھی تو کالی ہوجاتی ہیں۔"

"انگلیاں؟" میں ہاتھا کھا کراپنی انگلیاں دیکھیں۔" کالی تو خیز ہیں پلی ضرور ہوجاتی ہیں۔"

اس نے میری بات کا کوئی جواب نددیا۔اور لا پروائی سے لائبریری کی سیرهیاں چڑھنے گی۔

وه کسی امیرآ دمی کی بیٹی تھی۔عنابی رنگ کی بڑی کار میں آتی۔شوفراس کی کتابیں اُٹھا کر کمرے تک پہنچانے آتا اور پلٹتے ہوئے ضرور سلام کرتا۔اسے اپنے باپ کی دولت پر پچھالیاغرور نہ تھا۔موٹر سے نکلی تو کند ھے سکوڑے ہوئے یوں گھٹی گھٹی چلتی جیسے کسی نے اس کے سر پراحسان کا پہاڑ دھر دیا ہو۔سفیدرنگ کی شلوار قبیص پہنے اور سر پر جارجٹ کا سبز دو پٹہ اوڑ ھے وہ اسی طرح آتی جاتی رہی کالج کی گیلر یوں میں وہ اسی طرح کھوئی کھوئی چلتی جیسے وہ بھول کر یہاں آگئی ہودراصل اسے کہیں اور جانا ہو۔

اب میں نے اس کے سامنے سگریٹ پینے چھوڑ دیے تھے۔جونہی وہ سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہیں سگریٹ کوجلدی سے بجھا کر جیب جیب میں ڈال لیتااور دانتوں سے ناخن کا نئے لگتا۔وہ میر بے قریب سے گذرتی اور مجھے دیکھے کرآ گے بڑھ جاتی ۔اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے یوں لگتا جیسے اُونچے اُونچے گھنے درختوں کے جھنڈ میں صاف و شفاف پانی کے تال کے پنچے طلسماتی چراغ جمل رہے ہوں۔ شایدا نہی دئیوں کے آگے میراسگریٹ روثن نہرہ سکتا تھا!

ایک دن پیته نہیں کیا ہوا کہ وہ نہ آئی اور میری حالت اس پن ڈیجیسی ہوگئی جودن بھرغوطے مارنے کے بعد بھی کوئی مچھلی نہ پکر سکے اور شام کوخالی ٹوکری لے کراپنے ڈیرے چلاجائے۔دوسرے دن اس نے بتایا کہ وہ اپنی ایک عزیز کی شادی میں اس درجہ مصروف رہی کہ کالج نہ آسکی ۔ میں نے کہا۔''اگرنہیں آنا تھا تو کم از کم مجھے ہی بتا دیا ہوتا تا کہ میں بھی نہ آتا۔''

اس نے حیران ہوکر میری طرف دیکھااور بولی۔ ''میں تو کل بھی نہ آسکوں گی۔''

میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور دوسرے دن کا لجے نہ گیا۔اس سے اگلے دن مجھے پیۃ چلا کہ وہ کل کالج آئی تھی۔گرایک پیریڈریڑھکر چلی گئی۔

خاموثی کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ڈر کاعضر بھی تھا۔ پہتہ بھی کھڑ کتا تو کانپ اُٹھتی۔ ہوا کے جھو نئے سے فرش پر کاغذ کا پر زہ سرسرا تا تو وہ دبک جاتی اوراگر کمرے کا دروازہ کھٹ سے بند ہوتا تو وہ اپنی نشت پر اچھل پڑتی ۔خوف سے اس کے چہرے پر کئی رنگ آتے اور کروٹیس بدل بدل پھیل جاتے۔ اس کی وہی آئکھیں سپنوں کی طرح کجلا جا تیں اور اس کی سانس ذرا تیز ہو جاتی ۔ میں نے اس سے کیہ مرتبہ اس بارے میں پوچھا بھی مگروہ کوئی معقول جو اب نہ دے تھی۔ بس یہی کہتی رہی کہ میں شروع ہی سے ڈرپوک ہیں۔

تھنٹی بج جاتی اور کوئی پروفیسر دیر تک نہ آتا تو کلثوم کہتی۔''پروفیسرصاحب ابھی تک نہیں آئے۔''

تومين فوراً كهداً مُقتار ' وه تو فوت موكئے''

سب بنس پڑتے اور اس کا چہرہ خوف سے زرد ہوجاتا۔

اس نے جھے کی مرتبہ ٹو کا تھا کہ بیلفظ استعال نہ کیا کروں گر جھے تو بیلفظ کہنے اور اس کے ٹو کئے میں مزہ آتا تھا۔ سریندر کبھی غیر حاضر نہ ہوا تھا گرا کی دفتہ نہ جانے کیا ہوا کہ استعال نہ کیا کہ نہ آیا اور جس دن وہ آیا تو میں نے اس کمر ہے میں داخل ہوتے ہوئے دکھے کہا۔'' ہم تو سجھتے تھے کہ جناب فوت ہوگئے گر آپ تو چلے آرہے ہیں' تو کلثوم نے کہا۔'' یہ برس زیادتی ہے۔ آپ سے کی مرتبہ کہا ہے کہ یوں نہ کہا کریں۔ آپ کوڈرنہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ؟''

میں نے بنس کرجواب دیا۔ 'دنہیں۔''

ایک دن اس کی کاراسے لینے نہ آئی اور وہ دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے کہا۔'' آج تا نگے میں چلی چلو۔ آخرغریب تا نگے والے بھی تا نگے والے بھی تو آپ ایسے دھن بانوں سے آس لگائے گھوڑے جوتے پھرتے ہیں۔''اس نے میری بات مان لی اور ہم آہستہ آہستہ سٹرک کے کنارے چلنے لگے۔ راستہ میں اس نے ایک دو مرتبہ مجھے بڑے فور سے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چیک

تقی۔وہی چیک جوصد یوں زمین کا پسینہ چائے چائے کرکو کلے میں پیدا ہوجاتی ہے۔
آخری مرتبہ اس نے مجھے دیچہ کرکہا۔''مجھ سے رہانہیں جاتا۔''
''کیا؟''میں نے پوچھا۔
''آپ برامان جائیں گے۔''اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔
میں نے کہا۔''اگر برامانے کی بات ہوئی تو البتہ مان جاوں گا۔''
''میں نہیں کہتی۔''اس نے سر ہلا کر کہا۔

میں نے کہا۔"احیانہیں مانوں گا۔"

اس نے کہنا شروع کیا۔'' میں چھوتی سی تھی تو ہمارے قصبے میں بیسا کھی کے میلہ پرایک دفعہ سرکس بھی آیا۔ سرکس والے رات کو اینے کرتب دکھاتے اور دن کوایک چھوٹے سے خیمے میں اپنے جانوروں کے پنجرے جمع کرکے چڑیا گھر بنالیتے جنھیں دیکھنے کا ٹکٹ ایک آنہ ہوتا تھا۔ابا جان مجھے بھی اس کی سیر کے لیے لے گئے۔اس میں شیر تھے، بندر تھے، بڑے بڑے اڑ دہے اور چھوٹے چھوٹے نیولے تھے۔ایک پنجرے میں پلوں جتنی منی منی گائیں تھیں۔اور ان کے اردگرد کومڑیاں ، بھیڑیے،لگڑ بگڑ اور گیدڑوں کے پنجرے بھی تھے۔داخلے کے دروازے کے پاس ہی ایک بڑے سے بلے کا پنجرہ تھا۔ ٹمیا لے رنگ کا دھاری دار باگڑ بلا!اورسارے جانوریا تو زورزور سے چیختے رہتے یا اپنے پنجوں سے پنجروں کے دروازے کھڑ کاتے رہتے مگروہ بلا پیال کے بستریر آرام سے پڑاسویا کرتا۔ مجھے یادہاس کے ناک کی پھتک ملکے گلابی رنگ کی تھی اور ہمیشہ تم آلودر ہاکرتی ۔ بھی بھاروہ انگرائی لے کراٹھتا سارے بدن کوتا نتااور پھراپنی پوشین جھٹک کرکونے میں پڑا ہوا گوشت کھانے لگتا۔اس کے بعداینے پنجرے میں چکر کا نیے لگتا۔اس کی شکل وشاہت بڑی متین اور سنجیدہ قتم کی تھی۔چکر کا منتے ہوئے اس کےجسم کی دھاریاں ایک دوسری پر پلتی رہتی تھیں اور اس کی دم بڑی سستی سے اس کےجسم کا ساتھ دیتی۔ چڑیا گھر ہمارے بنگلے سے پچھالیا دُورنہ تھا۔ میں اتنی جان کی تلے دانی سے چیکے سے ایک آنہ نکالتی اور وہاں پہنچ جاتی کسی دوسرے جانور کی طرف توجہ دیے بغیر میں اس کے پنجرے کے سامنے جا کھڑی ہو نہ اور دیر تک اسے دیکھتی رہتی ۔میراجی حیا ہتا کہ ایک تپلی سی سینک لے کر اس کی ناک چھوؤں تا کہاسے ایک پیاری سی چھینک آ جائے کیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ مجھے وہ اچھا بھی لگتا تھا اوراس سے خوف بھی آتا تھااور۔۔۔۔۔اوراتنے برسوں کے بعد بھی پھر جیسے اپنے بچین میں پہنچ گئی ہوں۔آپ مجھے وہی باگڑ بلے دکھائی دیتے ہیں۔اچھے سے!''وہ میرے چیرے کی طرف دیکھنے گئی۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے اپنے چیرے برغصہ کے بناوٹی آثار پیدا کر کے مصنوعی چھینک لی اورہم دونوں ہنس پڑے۔

میں نے کہا۔ "تم اپنی گفتگومیں پنجابی کے بہت سے الفاظ بولتی ہوکیا تمہیں۔۔۔۔۔'

اس نے سر ذرااونچا اُٹھا کرکہا۔'' مجھے اس زبان سے محبت ہے اوراسی کی بدولت میں اپنی ایک نہایت عزیز سہلی سے ہاتھ دھوبیٹی ہوں۔۔۔۔۔کونونٹ میں ہمیں انگریزی کے سواکسی اور زبان میں بات کرنے کی اجازت نہتھی لیکن میراجی اپنی سہیلیوں کواڑیے کہنے کو ترستاتھا۔راحت نے مجھےاس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ میں اس علیحدگی میں ''اڑیے راحت'' کہہ کر پکارسکوں۔ایک مرتبہ کامن روم میں کیرم کھیلتے ہوئے راحت نے اپنی گوٹ ہاتھ سے پاکٹ میں ڈال لی۔ میں نے دیکھ لیا اور بگڑ کرکہا۔'' جااڑیے،ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلتے۔تو تو بے اتمانی کرتی ہے۔''

اس پرساری لژکیاں کھلکھلا کرہنس پڑیں اور راحت مجھ سے ناراض ہوگئے۔"

میں نے کہا۔ "تم مجھاڑیا کہ لیا کرو۔"

وہ بین کر گھبراس گئی اور پھراس طرح گردن جھکا کر چلنے لگی۔

جب کلثوم دو ہفتے کی چھٹی ختم کر کے کراچی سے واپس آئی تواس نے آتے ہی پوچھا۔'' میں جواتنے دن کا لجنہیں آئی تو آپ نے اِ کہا۔''

'' کچھ جھی ہیں۔''میں نے جواب دیا۔

"بچه تو کها بوگا؟"

'' ہاں۔'' میں نے ذراسوچ کرکہا۔'' جب پروفیسر نے پوچھاتھا کہ کلثوم نہیں آئیں تو میں نے ہولے سے کہاتھا۔وہ تو فوت ہو گئیں۔''

كلثوم نے كہا۔ "اورا كرميں سيج في مرجاتى تو آپ كوافسوس ہوتانا؟"

میں نے کہا۔'' یہ تو ایک محاورہ ہے اور تم محاور ہے کو لغوی معنی پہناتی ہو۔ یہ ٹھیک نہیں۔''

اس نے نہ جانے کیوں برامان کرکہا۔" آپ کے لیے قومیں بھی کی مرچکی ہوں۔"

میں گھبرا گیا۔میرےنز دیک فوت ہوجانا ایک اور بات ہے اور مرجانا کچھاور۔اس نے ان دونون کو گڈ ڈکر دیا تھا۔حالانکہ دونوں میں بروافرق تھا۔

کراچی کی سیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ 'ایک دن ہم ہاکس بے گئے تھے۔اس کے قریب ہی لنباڑا ماہی گیروں کی ایک استی ہے۔ مجھیرے بڑے برئے جال پانی میں ڈال کراُونچے اُونچے گیت گاتے ہیں۔ان کی عورتیں اپنی جھونپر ایوں کے آگے بیٹھ کر جالوں کی مرمت کیا کرتی ہیں۔موتوں ایسے دانتوں والی سیاہ فام خوبصورت لنباڑ نیں۔میں نے ان کے بہت سے فوٹو اتارے۔انھوں نے جھے ناریل کے پتوں کی ٹوکریوں میں تازہ مجھلیاں تخذ کے طور پر دیں۔ان میں بہت سی میری سہیلیاں بن گئیں گر ہماراان کا ساتھ!ان میں خلوص ہے،مروت کی اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولی۔''لیکن آپ میں ایک طرح کا خلوص ہے،مروت کی باس ہے۔وہی مروت جو صرف ان کے یہاں مل سکتی ہے۔''

میں ہم کرایک قدم پیچے ہٹ گیا اور مجھے ایسالگا جیسے وہ کہہ رہی ہو۔ آپ میں بھی مچھلی کو باس ہے۔ ویسی ہی باس جولنباڑنوں سے آیا کرتی ہے۔ دل کے چورنے کہا۔ اسے پیۃ لگ گیا ہے کہتم سجاول مچھیرے کے لڑے نمدار اہو۔ میرے گلے میں مچھلی کا کانٹاا ٹک گیا اور میں نگامیں زمین پرگاڑ کراپنے جوتے کوآ ہستہ آ ہستہ فرش کر گھنے لگا تا کہاس کی بہت ہی با تیں سمجھ میں نہ آسکیں۔

کلثوم کہدرہی تھی۔''میراکوئی ساتھی نہیں۔ہمارے خاندان میں بہت سے آدمی ہیں مگرسارے کے سارے تاجر ہیں۔ان کے یہاں ہوشم کا سودا ہے لیکن لطیف جذبات کی کمی ہے۔کوئی الیباذ ہن نہیں جومیراساتھ دے سکے۔کسی میں اتنی سکت نہیں کہ میرے ساتھ ال کر میری سکیم چلا سکے۔لیکن میں کیا! میں تو خودان کے ساتھ اسی دھارے میں بڑی تیزی سے بہے جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے میراستقبل کیا ہوگا۔ مجھے اس دن کا علم ہے جب میری تعلیم کسی کا مجھ نہ بگاڑ سکے گی۔ میں تو اس دن کا انتظار کررہی ہوں۔شوق ست۔ہاں بڑے شدت سے۔''

اسی طرح کے بے شارفقرات دہراتی وہ وہاں سے چل دی۔ نہ میں نے ان باتوں کا کوئی جواب دیا نہاس نے بلیٹ کر پوچھا۔
جب سے وہ کراچی سے آئی تھی کچھا بجھی البجھی میں رہتی تھی۔ بجیب بجیب سوال پوچھتی تھی۔ کیسی کیسی سکیمیں بناتی تھی۔ ایپ تمام رشتہ داروں جنگی کہ اتنی اور ابا کے متعلق بھی پہنیں کیا کیا کچھ کہہ جاتی۔ ادھوری ادھوری با تیں۔ ٹوٹے پھوٹے جملے اور مدھم مدھم سرگوشیاں!
میں اس سے ملتے ہوئے اب اس لیے کتر اتا تھا کہ اس پرمیری حیقت کھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہاکس بے چھیروں کی تعریفوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میری خفت ٹال رہی ہے۔ ورنہ اسے کیا پڑی تھی ہرروز انہی کی باتیں کیا کرتی۔

ایک رات میں نے فیصلہ کرلیا کہ ضبح جا کراس سے صاف صاف کہددوں گا کہ میں سجاول ماہی گیرکا بیٹا ہوں اور میرا نام نمدارا ہے۔ میں خود بھی ٹاپا بھینک چھنیک کرمچھلیاں پکڑتار ہا ہوں اور مجھے بھن گا مچھلی سب سے لذیذلگتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ میں نے اس وقت کیا تھا۔ جب میں مائی کے تنور سے ایک آنہ کی دال روٹی کھا کراپنی بھٹی ہوئی بنیائن اور نیکر پہنے مونج کی جارپائی پر چپت لیٹا تھا۔ مگر ضبح جب مجھے پنی ہستی کا اعتراف کرنا تھا تو میری کوڑیا لی ٹائی نے اپنا بھن اُٹھا کر کہا۔"اوں ہوں۔"

ادبی کتابوں سے منہ موڑ کر کلثوم اقتصادیات اور معاشیات کی اوندھی سیدھی کتابیں پڑھنے گئی۔سارا دن لائبر رہی کی ایک ہی الماری سے چٹی رہتی اور کاغذ کے پرزوں پر لمبی لمبی عبارتیں لکھ کرانھیں اپنے تھلے میں ڈالتی رہتی ۔وہ ادب کی شاہراہ پر چلتے چلتے افادی الاقتصادی بن گئی اور اس نے شیکسپئیر ، ہارڈی اور کیٹس کوایک دم بھلادیا۔ یو نیورسٹی لائبر رہی میں انگریزی ادب کی الماریوں کے پاس سے گذرتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ کہا۔'' آپ کو پیتہ ہے انفرادی جذبات کی ترجمانی کرنے والاساراادب۔۔۔۔۔'

"فوت موجائے گا۔"میں بات کاٹ کرکہا۔

" المال" وه بنس پرسی اس کی نگامیں بکار پکار کارکر کہدر ہی تھیں۔ بینہایت ہی موزوں لفظہ۔

افادی اپنے خیالات میں دن بدن کڑ ہوتی چلی گئی اور وہ ادب سے کافی دُور ہوگئی۔ایک آ دھ مرتبہ اس نے اشار تا کہا بھی کہوہ امتحان نہ دے سکے گی کیوں نکہ بہت ہی ان ہونی باتوں کا جواب دینے کو جی نہیں چاہتا۔ مجھے اس کے اس رویہ سے تخت شکایت تھی۔ول چاہتا تھا کہ کسی دن چیکے سے لائبر ربری جا کر اس الماری کی کتابوں کے درمیان فاسفورس کا ایک قلّہ رکھ آوں لیکن پھر خیال آتا کہ اُسے رہج ہوگا۔''

یو نیورسٹی لائبریری سے ایک دن اچا تک مجھے ایک انگریز مصنف کے خطوط کی کتاب مل گئی۔ ہیں کھڑے کھڑے ایک دو خط پڑھے۔ یہ کتاب لائبریری میں <u>۱۹۲۷ء سے پڑی تھی۔ مگرایک باربھی</u> اشوع نہ ہوئی تھی۔ میں وہ کتاب لے کرآ گیا اور رات گئے تک پڑھتا رہا۔ بڑے جذباتی خطوط تھے۔ سیدھی سادی زبان میں پیاری پیاری با تیں کھی تھیں۔ پہلا خط پچھاس طرح شروع ہوتا تھا: جان تمنا!

جانا چاہتی ہوکہ تھارے چلے جانے کے بعد مجھ پر کیا ہیتی ۔ مجھ سے پوچھتی ہوکہ پہاڑ کے دامن میں کسانوں کے نضے خصو نیرٹ مے مجھاب بھی ویسے ہی حسین نظر آتے ہیں اور وادی میں گلب اور یا سمین کی تکہت اب ویسی ہی طرب انگیز ہے۔ جب تم پہال تھیں؟ ۔۔۔۔افسوس! ہر چیز نے اپنا لطف اور انداز بدل دیا ہے۔ جب سے تم نے اس وادی کو چھوڑ ا ہے میں صاحب فراش ہوں۔ آج یونہی میں کھانے کی میز پر بیٹھا میر ادل اندرہی اندرڈ وب گیا۔ تنہا کائی ، ایک چھری ، ایک کا نٹا اور پانی کا گلاس۔ میں نے دکھے دل سے اس کی طرف دیکھا جس پرتم بیٹھا کرتی تھیں۔اُسے خالی دیکھ کر میر اجی بھر آیا اور میں نے چھری اور کا نٹا میز پر ڈال دیے اور اسی مندڈ ھانپ لیا۔

۔۔۔۔۔۔ جھے یوچھتی ہوکہ مجھے دادی کی بہاریں ابکسی گئی ہیں۔۔۔۔۔

دوسرے دن پروفیسر کے آنے سے ذرا پہلے میں نے وہ کتاب کھول کرافادی کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ورق اُلٹ کرمصنف کا نام دیکھا اور پڑھنے گئی۔ لیکن پروفیسر آگیا اور اُسے وہ کتاب بند کر دینا پڑی۔ ککچر کے دوران میں اُس نے گئی مرتبہ تکھیوں سے میری طرف دیکھا اور کتاب کی جلد پرانگل سے پچھھتی رہی۔ پروفیسر کوئی باریک نکتہ بیان کرنے لگا۔ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اورافادی نے بھی گردن ذراسی ٹیڑھی کرکے پروفیسر کود کھنا شروع کیا۔ بے خیالی میں اس نے کتاب کی جلد کو کھولا اور اس کے کھڑے کنارے پراپی کھوڑی رکھ دی۔ پھراس کی ٹھوڑی ذرا بھسلی اور اس کے کنارے پراس کے لیے دومر تبداس کے لب آہتہ ہا اور پھر اس کے سفید سفید دانت اس کے کنارے پر فک گئے اور دیر تک ملکھ رہے۔ جھے ایسے لگا جیسے یہوع ایپنے مہمانوں کے پاؤں دھوکر آخیس بوسد دے رہا ہے۔

جاتے ہوئے وہ کتاب اپنے ساتھ لے گئی اور دوسرے دن جب وہ کتاب میرے پاس پینجی تو اس پر جا بجا نشان لگے ہوئے تھے۔اوراس کی جلد پرایک کونے پرارغوانی رنگ کا ایک چھوٹا سا بوسہ چمٹا ہوا تھا۔افادی نے اس کتاب کے بارے میں مجھ سے پچھنہ کہااور نہ میں نے پوچھا۔

ا گلے دن میں نے لائبر رہین کو بتایا کہ وہ کتاب گم ہوگئ ہے اور مجھ سے اس کی قیمت لے لی جائے۔ دریتک پُر انے پرُ انے رہمرو د کیھنے کے بعد اس نے کہا یوں تو اس کتاب کی قیمت دوروے ہے۔ لیکن نایا ب ہونے کی وجہ سے ہم چودہ روپے چارج کریں گے۔ کیمشت چودہ روپے میں نے زندگی میں چند مرتبہ ہی دکھے تھے۔ میں نے گڑگڑ اکر مزیدرعایت کے کیے کہالیکن وہ اسی قیمت پراڑ ا رہا۔ ہاں ایک رعایت اس نے بیضرور دی کہ میں وہی کتاب بازارسے لے کرلائبریری میں داخل کرادوں۔ چودہ روپے محال تھاور کتاب دستیاب ہونی ناممکن تھی۔ میں نے اپنے سیٹھ سے روپے مانگے تو اس نے ضانت طلب کی۔جس کے پاس میں ڈیڑھ سال سے کام کررہا تھا آج وہی مجھ سے ضانت طلب کررہا تھا۔ تین چاردنوں کے بعد میں نے وہ کتاب لائبر ریبن کو واپس کر دی کہ کتابوں کے انبار تلے آگئی تھی۔

جس طرح رادھا بندا بن کے گلی کو چوں میں سے ہوتی ہوئی کنج گلی پہنچ کر شام کے دوارے آ کھڑی ہوئی تھی۔اسی طرح میں لائبر مری کی بڑی بڑی الماریوں کے پاس سے گذرتا ہوا سیدھا اس الماری کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور وہی کتاب نکال کر دمر تک ارغوانی رنگ کے اس منے سے پھول کود مکی کرواپس آ جاتا۔

امتحان قریب آگئے تھے اور میرے پاس کوئی الیی چیز نہتی جس سے کلثوم کی یادوابستہ ہو۔ دیوان غالب پر میں نے اپنانام نہ لکھا تھا سوچا اس پراس کے آٹو گراف لے لوں گا اور شاعری اور افا دیت جو ایک جگہ اکٹھا کرلوں گا۔ کیکن وہ نہ مانی اور ہے کہہ کرٹال دیا کہ۔ '' میں کوئی لیڈر نہیں ، ادیب نہیں ، مشہور ، ستی نہیں ۔ آٹو گراف کس لیے دوں۔'' اس پر میں اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے بولنا بند کر دیا۔ اس نے کئی مرتبہ مجھے بلانے کی کوشش کی مگر میں بولانہیں۔ ایک دن اس نے راستہ روک کرکہا۔'' امتحان کے بعدر وٹھ جانا۔ ابھی تو دو مہینے پڑے بیں۔ اس کے بعد ساری زندگی روشھے ہوئے ہی گذرے گی۔''

میں نے منی تصتھا کر جواب دیا۔'' میں امتحان سے پہلے ہی اپنے در میان فلیجیں ڈال لینی چاہتا ہوں۔ مجھے۔۔۔۔۔' اس نے بات کا مسرکہا۔'' خلیجیں بہت گہری ہوتی ہیں اوروہ پاٹی نہیں جاسکتیں اور جوں جوں وقت گذرتا جاتا ہے یہ وسیع ہوتی جاتی ہیں۔''

میں نے بردی شان سے جواب دیا۔ "ہوا کریں۔اضیں پاٹنا ہی کون ہے۔"

اس کے بعد نہوہ کالج آئی نہاس نے امتحان دیا اور نہ ہیں ، ملی۔

امتحان قریب آتا جار ہاتھااوروہ پڑھائی سے لاپروا ہوتی چلی جار ہی تھی۔ کئی کئی دن تک کالجی نہ آتی اور جب آتی توایک آدھ پیریڈر بعدواپس چلی جاتی۔ سریندرنے ایک باراس سے امتحان دینے کی ارادے کی بابت پوچھا تواس نے مغلیہ شاہزادیوں کی طرح گردن اُونچی کرکے ہا۔''ہم ضرورامتحان میں بیٹے س گے!''لیکن شایداس کا ارادہ نہیں تھا۔

مسلسل ایک ہفتہ غائب رہنے کے بعدوہ اپنے نیلے رنگ کے تھلے کو ہاتھ میں جھلاتی ہوئی کالج گیٹ میں داغل ہورہی تھی۔ سرس
کے درخت تلے شکستہ نٹے پر بیٹھے ہوئے میں نے ایک مرتبہ اُسے دیکھا اور پھر کتاب پڑھنے لگا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ کر
کھڑی اور زمین پر پڑے ہوے ادھ جلے سگریٹ کودیکھنے گئی۔ جو میں نے اُسے ادھر آتے دیکھے کر پھینک دیا تھا۔ اپناتھ بلا کھول کر کلاثوم
نے اس میں جھا نکا اور بولی۔ '' ہونہہ نہیں بولتے تو نہ ہی!' اور اپنے تھلے میں ہاتھ ڈال کر گولڈ فلیک کا ایک ڈبہ نکال کر نٹے پر دکھ دیا اور پھر سے آئی تھی ادھرہی چل دی۔ میں نے ایک نظر ڈب کودیکھا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں لگتا ہوا تھیلا آگے پیچھے جھول
جھول کر کہدر ہاتھا۔ '' پھیپھر سے کا لے ہوتے ہیں۔ انگلیان کالی ہوتی ہیں۔''

بی۔اے آنرز کی فرسٹ کلاس ڈگری تو مل گئی پر نوکری کہیں نہ ملی۔وظیفے کے چھروپے ختم ہو گئے اور الا ہور میں گذارن کرنی مصیبت بن گئے۔ ہرروز پانچ چھ عرضیاں ہاتھ سے کھے کریا ٹائپ کروا کردتی یا بذر بعہ ڈاک مختلف دفتر وں میں پہنچا دیتا مگریہوہ دن تھے جب سال میں دونین آسامیاں نکلتیں اور یو نیورسٹی سے چار پانچ سوگر بجو بیٹ۔گولڈ فلیک کاوہ ڈبہ جوا تناعرصہ سنجال سنجال کررکھا تھا آخرایک دن کٹا اورسگرٹیں ختم ہوگئیں۔ چا چانے پھرخط لکھا کہ کمیٹی میں نوکری کرلوں۔

سیٹھ نے کہا۔ دس روپیم ہینہ لے اواور دن بھر کام کرو لیکن میں کم از کم تحصیلدار ہونا چاہتا تھایا ایسی نوکری کی تلاش تھی جہاں ایک علیٰ علیٰ علیٰ میں میرا دفتر ہواور میر ہے تھنٹی بجاتے ہی جھپاک سے ایک چپڑاسی چن اُٹھا کراندر داخل ہوا کر لے کین ایسا نہ ہوا۔ ایک دو دفتر وں میں جگہیں خالی بھی تھیں لیکن وہاں گھنٹیاں سن کر مجھے چن اُٹھا کراندر جانا تھا۔ میں نے ویسی نوکری سے انکار کردیا۔

جب تحصیلداری، نائب تحصیلداری، ضعلداری، آبکاری اورخودکشی کے تمام دروازے بند ہو گئے تو میں بغیر کسی کواطلاع دیے سندھ چلا گیا اور تال پوروں کی نوکری کرلی۔ان کی زمینوں کی آمدنی کا جمع خرچ کرکے ہرروز بڑے سائیں کوایک پرچہ بھیجنا پڑتا۔اس کے صلہ میں مجھے دس روپے ماہوار ملتے اور دووقت کا کھانا۔تالپور دینا بھرکی سب سے شریف قوم ہے۔وہ شکار کھیلنے جاتے تو گاؤں کے کمینوں اوراپنے مزارعین کو ضرور ساتھ لے جاتے ۔ جب وہ شکار مارکر لاتے جب بھی پیلوگ ساتھ ہوتے اور جب شکار بھونا جاتا تو بھی اور جب وہ کھانے لگتے اس وقت بھی ہم ان کے گرد کھڑے ہوتے۔

بڑے سائیں اکثر کہا کرتے۔ دمنشی جی اسارادن یونہی بیٹے لکھتے رہتے ہو۔ کھیتوں پرجا کر مزارعوں کے ساتھ ال ہی چلا یا کرو۔''
میں ان کی بات س کر مسکراتا اور یونہی بیٹے لکھنا چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ ٹی مرتبہ بی میں آئی کہ چاچا کو لکھ دوں کہ میں کہاں
ہوں۔لیکن پھر خیال آتا کہ ماں کومیری موت سے زیادہ مجھے بنگلہ اور کارنہ ملنے کا دکھ ہوگا۔ کسی اندھیری رات کو جب دھڑ لے کی بارش ہوتی
اور بحلی بار بارچہتی تو مجھے خیال آتا کہ اس دانت دکھاتی ڈائن ایسی رات میں چاچا بھنور جال پھیر پھیر کرمچھلیاں تلاش کر رہا ہوگا اور ماں کولکی
میں بیٹی ہم دونوں کو یا دکر رہی ہوگی۔ کونے میں کشتی چلانے کے ڈائٹر سے رکھے ہوں گے اور چوکھے کے پاس کلڑکا حقہ پڑا ہوگا جس کی چلم
چوکھے کی راکھ میں اوندھی پڑی ہوگی۔ ماں ہر روز میری الٹین صاف کر کے جلاتی ہوگی اور اس کے پاس ٹاپالے کر بیٹھ جاتی ہوگی۔ جس میں
وہ سیسہ کی گولیوں کی بجائے اپنے آنسو پروتی ہوگی۔ ایسی بارشوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ دریائے سندھ کے کنارے کی بید یہاتی زندگی
مجھے شدت سے اپناوطن یا دولا نے گی اور میں نے تال پوروں کی نوکری چھوڑ دی۔

حیدرآباد کے اس اسپتال میں مجھے نرس بوائے ہوئے آج آٹھ سال ہوئے ہیں۔ نرسیں قینچیاں، نشرم، سوئی، دھاگے، زخم، دوائیاں، مریض اور انہنی چارپائیاں میری زندگی کا جزوبین چکی تھیں پر پیتنہیں اس وقت میراجی کیوں اس نوکری سے بھی بیزار ہوگیا۔ کل رات سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت می کار وارڈ کے سامنے آکر کھڑی ہوئی۔ مریض کوسڑ پچ پرڈال کر پانگ پرلٹایا گیا۔ سیٹھ گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو بڑی بڑی رقبوں کا لالچ دے کرمریض کو بچالینے کی التجا کر رہا تھا۔ میں پرے کونے میں ہیٹر جلا کر سرنج اوبال رہا تھا۔ میرے ساتھی نے قریب سے گذرتے ہوئے کہا۔ 'ایک اور مصیبت۔'

اپنے ایپرن کی ڈوریاں کتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب کو بلانے چلا۔ نئے مریض کے قریب سے گذرتے ہوئے میں نے اس مصیبت پرنگاہ ڈالی۔ وہاں کلثوم پڑی تھی۔اسکی آئکھیں بند تھیں اور بال کھلے ہوئے تھے۔اس کا چپرہ ویسا ہی تھا۔ ہونٹوں کی سرخی قائم تھی اور وہ بڑے اطمینان سے سور ہی تھی۔

ڈاکٹرصاحب نے سیٹھ کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔'' گھبراؤنہیں۔ نکی جائیں گا۔ نکی جائیں گا۔ یہ کوئی جاستی خطرناک بیاری نئیں۔ دورہ پڑا ہے۔ٹھیک ہوجائیں گا۔۔۔''

''تومیں جاؤں؟''سیٹھنے پوچھا۔

''جاوَ! جاوَ'' ڈاکڑنے آشنین چڑھا کرکہا۔'' کب واپس آئیں گا؟''

''کل دو پېرکو' سیٹھ نے سوچ کرکہا۔''کراچی کشٹم کا تارآیا ہے۔ادھر ہمارےامپورٹ مال کوجھگڑا ہے۔ میں جاتے ہی کھلاس کرالوں گا۔''

''سیٹھ چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اندرا کر ٹیکا دیا اور مجھے مریض کے ہوش میں آنے کی رپورٹ کے لیے کہہ گئے۔ بارہ! ایک! دو۔۔۔ڈھائی ہج میں اسٹول سے اُٹھا اور اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آہتہ سے کلثوم کا کندھا ہلا کر میں نے کہا۔'' افادی!'' گروہ بولی نہیں۔دوسری مرتبہ میں نے ذراز روسے بیکارا۔''افادی''

ہونٹوں کوذراسی جنبش ہوئی اور آئکھیں تھوڑی سی کھلیں۔ میں نے خوش ہوکراُ سے پھر بلایا اور وہ آئکھیں کھول کر خاموثی سے میری طرف دیکھنے گئی۔ اب ان آئکھوں میں شبح بنارس کی سی نرمی نہ تھی۔ وہ کچھ دھندلاسی گئی تھیں۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کرایک مرتبہ پھر پکارا۔ آئکھوں کو پھر جنبش ہوئی اور دریا کے کناروں پر چھائی ہوئی اس دھند کے پیچھے مجھے وہی باغ والی لڑکی نظر آئی جو ہولے ہولے کہدرہی تھی۔ 'دیکھا ہم نے تہیں پھر معاف کر دیا!''

کلثوم سب کے لیے مرگئ تو میرے لیے بھی ختم ہوگئ۔ میں یہ کہہ کراپنے آپ کودھوکا نہیں دینا چاہتا کہ وہ زندہ ہے یا وہ ازل سے میرے پاس تھی اور ابدتک رہے گی۔وہ واقعی مرگئ ہے۔لیکن اس کاعلم کسی کونہیں کہ افادی بھی ختم ہوگئ ہے۔ ہر شخص کو پہتہ ہے کہ یو نیورسٹی لائبر مریک کی کتابوں میں بنیم کے سو کھے اور خستہ پتے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے ساتھ ایک سوکھا ہوا ارغوانی پھول بھی چمٹا ہوا ہے۔

بابا

جب سورج کی پہلی کرن ٹین جھت والی کے سوراخ سے اندر داخل ہوئی اوراس نے ایلن اور وحید کوسوتے ہوئے پایا تو وہ چپ چاپ ویسے ہی باہر لوٹ گئی۔ کیوں کہ آسان پر ٹمیالے بادل تیرتے پھرتے تھے اوران کا گرج گرج کر ہرس جانے کو جی چاہتا تھا۔ جب سورج کی وہی کرن دوبارہ اندر آئی تو ایلن کی آئے کھل گئی۔ اس نے سراٹھا کر وحید کود یکھا جوابھی تک گہری نیندسور ہا تھا اورجس کی آئکھیں خوابیدہ بچوں کی طرح ذرا ذرا کھلی تھیں۔ گالوں پر خط کا سرئی غبارسیا ہی مائل ہو گیا تھا اور بالوں کی چک دار نمود غیر ہموارتھی۔ ایلن نے اپنی مرمریں ناک گلائی پھنگ کو پیارسے وحید کے گالوں کے اس دیگ مار پر پھیرا اور دو کئنے ہونٹ اس کے ماتھ پر دکھ کراس کو ہلانے گئی۔ درِ فتنہ باز ہوا۔ وحید نے ایلن کے گریبان سے باہر لئکی ہوئی طلائی صلیب کود یکھا اور اسے اپنے ہونٹوں میں دبالیا۔ سورج کی پہلی کرن دب پاؤں پھر باہر نکل گئی۔

بابامسعودکو کے کررہٹ پر گیا تھا۔ پچھ دنوں سے وہ اسے کلمہ سکھار ہاتھا۔ اُٹھتے ، بیٹھتے ، سوتے جاگتے ، بابامسعود سے لاا اللہ سنا کرتا اور جب وہ ایک مرتبہ بالکل ٹھیک سنادیتا تو وہ اسے بیٹھی گولیاں اور بسکٹ دیتا۔ اب بھی وُوررہٹ کی گدی پر بابامسعودکو گود میں لیے کمالوکو کلمہ سنوار ہاتھا۔ سامنے بیری کے نیچے لیگ ہارن اور ریڈروڈ زمین کرید کرید کردانے چگ رہی تھیں۔ اور ''چتلی'' کھپر میل تلے اپنے نومولود نچھڑ ہے کو چائے رہی تھی کمالونے دیوار پرسے بالٹی اُٹھا کر کہا۔ '' چاچا جب تک تم یہاں ہو میں چتلی دوہ لوں۔ ذرا دیر ہوگئ تو ڈکرانے گئے گی۔ پھرتم وحید بھائی کے غصہ سے تو واقف ہی ہو۔''

''دوہ لے۔''چاچانے اطمینان سے کہااور مسعود کے جیب میں پھونک مارکر بولا۔''دیکھوں، یہاں کیا بھررکھاہے۔' مسعود نے تھوڑی می مزاحمت کی توبابا نے اپنی جیب سے گولی نکال کرکہا۔''اچھانہ دکھا۔۔۔۔ہم گولی نہیں دیں گے۔' گولی دیکھ کرمسعود نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور لپ سٹک کا خول باہر نکال کرمٹھی کھول دی۔بابا نے خول اس کے ہاتھ سے لے کر برسیم کے سبر مخلی کھیت میں پھینک دیا اور مسعود کی پیٹھ پر دھیا مار کر بولا۔'' بیٹا اسے جیب میں نہیں رکھا کرتے۔بیز ہرہے۔زہرہے۔اس یاس رکھوتو آ دمی مرجا تا ہے۔''

<sup>دولی</sup>کن ممی تواسے۔۔۔۔'

'' توممی کی بات چھوڑ۔'' بابانے ناک سکوڑ کر کہا۔'' وہ عورت ہے تو مرد۔مسعود احمد۔۔۔ چوہدری مسعود احمد۔اور بیز ہر صرف مردول پر ہی اثر کرتا ہے۔''

مسعوداس کا مطلب نہ مجھ سکا۔اس نے ہونٹ لڑکا کر کہا۔''اچھااگر میرا کارتوس پھینکا ہے تو مجھے پیٹھی گولی تو دوبابا۔۔۔۔پر میں تین گولیاں گوں گا۔میرا کارتوس انتے سوروپے کا تھا۔''اس نے ہاتھ پھیلا کرروپے بڑھائے اور بابا نے اپنی جیب میں ساری گولیاں نکال کراسے دے دیں۔ '' پروتیتھیس ایسلیپ! پروتیتھیس ایسلیپ!ایلن نے وحید کے گالوں کوتھپتھپایا۔' دیکھوکیساسہانا موسم ہے۔ابابیلوں کی آوازیں سنتے ہو!ابھی بارش ہوگی۔ذراسی دیر میں جل تھل ہو جائے گا۔اٹھو، چتلی کے بچھڑے کو دودھ پلائیں۔اگروہ آج بھی بھوکار ہاتو شام تک مر جائے گااور پھردیکھناتھھاری۔۔۔۔لواب اٹھوبھی۔خداکے لیے اتنی دیر تک نہسویا کرو، چندا۔''

> وحیدنے گل بیاں ڈال کر پوچھا۔''پھرد کھناتمھاری۔۔۔کیا؟'' املین نے جواب دیا۔'' کچھنیں۔''

وحید نے اسے زور سے بھنچ کرکہا۔'' کچھ تو ہے۔۔۔اچھا جب تک تم بتا ؤگی نہیں ہم چھوڑیں گےنہیں۔'' ''تمھاری شامت آئے گی۔بابا پوچھیں گے تمھیں کس استاد نے بیسبق پڑھایا ہے کہ پچھڑوں کوتھنوں سے دود ھے نہیں پینے ''

'' ٹھیک ہے شامت تو آئے گی اور جب اس کا آنالازمی ہے تو ہم تر دّد کیوں کریں۔ آوا بیک بار پھر سوجا نیں۔ جب دوبارہ اُٹھیں گے تو شامت آکر چلی بھی گئی ہوگی۔''

> ایلن نے شال پر کے تھنچ کر کہا۔ ' دنہیں بھئی اُٹھو۔اب میں شمصیں سونے نہ دوں گی۔'' ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکاروشندا نوں سے اندر گھس آیا اور باہر ٹیا ٹپ بوندیں پڑنے لگیں۔

"موسم تمھارے ساتھ ہے۔" ایلن نے مسکرا کر کہا اور اسے پھر شال اڑھادی خود اُٹھی۔ صلیب کوگریبان میں ڈال کرسنہرے بالوں پر برش پھیرااور برآ مدے والا دروازہ کھول کر چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگئ۔ سامنے رہٹ سے کمالو" اجالا" کو کھول رہا تھا اور بابا مسعود کو کندھوں پر اُٹھائے بھا گا آرہا تھا۔ بابا کی پگڑی مسعود کے سر پھی اور اس کا کھیس مسعود کے گرد لپڑا ہوا تھا۔ ایلن نے ممتا بھری نظروں سے سے دھر دیکھا اور بلٹ کروحید سے بوچھا۔" تمھارے دلیس میں سارے دادے اپنے بوتوں سے کیا ایسا ہی پیار کرتے ہیں؟" سے دھور نے میں کر کرسگریٹ کیس ٹولا اور دیا سلائی جلا کر کہنے لگا۔" یہاں مول سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا

"-

جب وحید نے سرکے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چپ چاپ اس کے قریب آکر چار پائی پر بیٹھ گئ اور باہر برستی ہوئی شفاف بوندوں کو اپنی الماسی آنکھوں میں بلاوے دیتی ہوئی سرگوثی کرنے گئی۔" ایسے ہی ایک دن تم اینکڈن آئے تھے۔سارے قصبہ پر کہر کی چا در میں چڑیں ہوئی تھیں اور شال میں زرد کا طوفان آٹھ رہا تھا۔ اس دن خواہ مخواہ میر ابتی چاہ رہا تھا کہ مجھے ڈر گے اور میں اپنے کمرے میں سفید موم بتی جلا کر بائنبل چوم کر کھولوں اور پھراسے اپنے گھٹوں پر ڈال کر میسو چنے لگوں کہ اگر اس خوف میں ذراسا اضافہ اور ہوجائے تو یہ لیے گئنے پیارے ہوجائیں۔۔۔۔۔ اور پھرا کے دن ہم جہاز میں سوار ہوئے تھے جو بہت سی مصنوعات اور ہندوستانی طالب علم لے کر جمبئی جارہا تھا۔ اگر اس دن میں تمھارے ساتھ نہ آتی تو پہتے نہیں تم اسلیے کہاں مارے مارے پھرتے اور اب جب کہ میں یہاں بہتی گئی اور بارش کی ہوں۔ معلوم نہیں میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں۔ ابنگڈن میں سینٹ کو لاس۔۔۔ کو لاس'۔۔۔ کو لاس'۔۔۔ وہ وحید کی گود میں گرگئی اور بارش کی

شفاف بوندیں جنھیں اُس نے ابھی بلاوا دیا تھا اُس کی آنکھوں سے برسے گئیں۔وحید نے پچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ایک منٹ کے لیے نگا ہیں ادھرسے پھیر کراس نے سگریٹ کا ایک لمباکش لگایا اوراس کا کندھا تھی تھپایا لیکن جب ہلکی ہلکی سسکیوں سے ابلن کا جسم چھوٹے بھورے چھوٹے بلکورے کھانے لگا تو وحید نے سگریٹ پرے پھینک کراس کے چپرے سے سنہرے بالوں کو پیچھے ہٹا کر دیکھا۔ پر اُن تگنیٹے اس کے گوشہ ہم سے پھسل کرناک کی پھننگ پر ذراسی دیرے لیٹھیرتے ، پھراس کی کلائی کے گرد لپٹی ہوئی سونے کی زنجیرے حلقوں میں جذب ہوجاتے۔وحید نے ایک دم اسے اپنے ساتھ لپٹالیا اوراس کے کندھے پر ٹھوڑی رگڑ کو کہنے لگا۔"اچھا! اچھا! ہم پھر ابنگڈ ن چلیس گے۔پاپ سے ملیس گے۔جوزف سے ملیس گے اور تمھارے سپٹیل کوساتھ لے کرآ کیس گے۔' لیکن ایلن کی سائس میں ہچکیوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے سائس میں ہیکیوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس مون سون کے داستہ میں اُونچا پہاڑ بن جائے گی۔
اس مون سون کے داستہ میں اُونچا پہاڑ بن جائے گی۔

\_\_\_\_\_اورشام تك اندر باهرايسے بى بارش ہوتى ربى\_

ا پناا چھا بھلاسلگتا ہوا حقہ چھوڑ کر بابا چار پائی سے دبے پاؤں اُٹھاا در سجاول جولا ہے کے گھر جا کر محفل میں شریک ہو گیا۔ یہی باتیں تھیں جن سے دحید چڑتا تھااور یہی وجبھی کہ وہ دب پاؤں یاروں کی محفل میں پہنچاتھا۔ کمالونے کہا۔'' چاچاو حید بھائی کو پیۃ لگ گیا تو بہت برہم ہوگا اور جب تیرے ساتھ ایسی ولیسی قانونی بات کرنے لگتا ہے توقشم قرآن شریف کی مجھے تاؤ آجاتا ہے۔''

چاچانے کہا۔''ابِ جابیٹے!تو کیا جانے بیٹے کیا ہوتے ہیں۔ذراا پنامقدرتو بنوالا ایسی باتیں سننے کے لیے۔''
سائیں نے کہا۔'' چاچا بیتو بلینڈا ہے بلینڈا۔اور پھراس کا دماغ تم جانو یہاں ہوتا ہے یہاں۔'اس نے مخنے پر ہاتھ مارکر کہا۔
چاچا نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے سجاول کوٹھوکا دیا۔'' میں پوچھوں شخ نمازی بیآج کیوں چپ سادھ رکھی ہے۔ کیا آج پیٹے کا
سوت دینے آئی شٹک مارگئ؟''

سجاول ہنسااور حقہ کی منہال کے گرد ہاتھ رکھ کرایک لمبائش لگایا۔ آنکھیں بند کر کے دھواں چھوڑتے ہوئے ایک ہاروہ پھر ہنسااور چاچا ہے۔ کہنے لگا۔'' حضرت وارث شاہ واقعی ولی تھااورا گرنہیں تھا تو معلوم ہوتا ہے اُسے بھی کسی الیبی ہی سے پالا پڑا ہوگا۔'' سائیں نے کہا۔'' شخ جی یہ چوڑے والیاں سب کو ولی بنا دیتی ہیں۔ہم بھی ان کا جھوٹا کھا چکے ہیں اور سچ پوچھوتو یہ جوگ انہی کی دین ہے۔''

چاچانے کہا۔''ہاں بھئی ٹھیک ہوگا۔ پر میں نے ایسے سارے ولیوں کوگل جندڑے پہنے ہوئے ہی دیکھا۔اچھے اچھے جمالی خربوزے جھونے ہو کے رہ گئے۔ بھی شاید انھیں اللہ نظر بھی آیا ہو۔ پر ہم نے تو دیکھانہیں۔''

اس پر کمالو ہنسا۔اسے نہر کنارے والا قصہ یاد آگیا۔ جب صوباں کے بھائیوں نے سائیں کو مرغا بنا کر پیٹا تھا اوراس کی پیٹھ پر کھونسڑے مار مارکر پوچھتے تھے۔'' کیوں سائیں ڈھولا کوئی طبق روشن ہوا؟''

چاچانے جھوٹ موٹ غصے موکر کہا۔" ابے اپنے آپ بنسے جارہا ہے۔ جا! جاکے کدال سے فصد کھلوا، پھر آبیٹھک میں ۔ مجھے تو

حقه پینا بھی نہیں آتا۔۔۔''

سجاول نے رو تکھے ہوکر کہا۔'' جب یہ ش کھنچتا ہے توقتم ہے پیدا کرنے والے کی کہ میرا کلیجہ سلگنے گئا ہے۔۔۔ا گلے لوگوں کے بھی کیا نکتے نکالے تھے کہ چپاریاری میں حقہ پینے والا کرموں سے ملتا ہے۔ ابھی دومنٹ کی بات ہے حقہ ملکے گن رہا تھا اور اب کیا گپت ہو گیا ہے۔''

کمالوکوئی جواب دینے ہی والاتھا کہ چاچائے آہتہ سے کہا۔" یار پچھیری، مجھے بھی پیند ہے مگر سالی کے بھونری ہے۔ڈرلگتا ہے کہیں وحیداسے خرید ہی نہ لے ،کل سے اُس کے دل چڑھی ہوئی ہے۔"

سجاول نے کہا۔'' ناچاچا،گولی مارائیں پچھیری ہے، تیرےگھر چا ندسا پوتا ہے۔بھونری والی گھوڑی لاکے۔۔۔۔نا! نا!ایسا کام نہ کرنا۔''

کمالو بولا۔'' چاچا، بات توشخ نمازی کی سولہ آنے کھری ہے۔۔۔ بڑے میاں جی بھی کہا کرتے تھے کہ بھونری والا گھوڑا ہرے کھیت سے گذرجائے تو کال پڑجا تاہے اور بیتو۔۔۔۔''

چاچانے جواب دیا۔''مصیبت تو یہی ہے۔وحید میری بات نہیں مانے گا۔اوراس کی وہ میم، وہ تو ایسی باتوں میں اعتقاد ہی نہیں رکھتی اور یقین کرنااس وقت ان تولی دھرتی پر بیٹےا ہوں۔اُسے مسعود سے بھی محبت نہیں۔''

"بالكل!بالكل!سائيس بنكارا" حياجيا جيسان انگريزوں كرنگ صاف بوتے ہيں ويسے بى ان كےدل "

چاچانے سی ان سی کر کے کہا۔' دکل صبح میں مسعود کو کپڑ چھان کر کے کا نجی کا گلاس پلار ہاتھا کہ او پر سے پہنچ گئ اور تنگ کر بولی۔'' بابا کیا کرتے ہو۔ ماسودبس دودھ پیے گا۔اسے اور پچھمت دیا کرو۔''

''لوش جی این ده توره ہوگی۔'اور پیشتر اس کے کہ شن جواب دیتے۔ چاچانے پھر کہنا شروع کیا۔'' پیتنہیں اسے سال ولایت رہ کر بھی وحید و بسے کا ویسا کیوں رہا۔ میں نے تو ڈاکڑی پڑھے بھیجا تھا مگر وہ دنیا جہان کا زمیندارہ پاس کر کے آگیا اور میم بھی الی ولایت رہ کر نکالی جے سوائے زمانے کے الٹا چلنے کے دوسرا کام بی نہیں کل میں نے وحید سے کہا کہ گھوڑی کو بچہ دیے نو دن ہو پھے الی چھانٹ کر نکالی جے اور دے دے گی تو پسے پورے ہوجا کیں گے۔وہ بھی پاس تھی۔ پہلے انگریزی میں اس سے پھھ گٹ بٹ کی ۔پھر بھو او ایک بچہ اور دے دے گی تو پسے پورے ہوجا کیں گے۔وہ بھی پاس تھی۔ پہلے انگریزی میں اس سے بھھ گٹ بٹ کی ۔پھر بھو سے کہنے گی۔'' نابابا ایسامت کرنا۔ ابھی اسے ایک سال آرام دیں گے۔پھرا گلا بچہ لیں گے۔میں نے کہا۔''مستری حیات کو کہلوا میں جھبجو کہاس کے لیے ایک پیگ بھی بنادے۔۔۔۔۔اور اس کے سوامیں کہ بھی کیا سکتا تھا،سا کیں؟''

دو ٹھیک! ٹھیک!"سائیں نے حقہ پیتے ہوئے فلسیفا نہ انداز میں سر ہلایا اور دیر تک اسی طرح ہلاتار ہا۔

اس دن جب وحید ڈسک کلیو ٹیر پر بیٹھا گھوڑوں کو کھیت میں چلار ہاتھا۔تو ایلن نے ساتھ چلتے ہوئے بیشکایت کی کہ وہ ہر بار پنگی ہی کے چا بک لگا تا ہے حالانکہ اس کی رفتارا جالا سے کہیں تیز ہے۔ایلن نے کہا۔'' مردلوگ بڑے متعصب ہوتے ہیں کہ عورتوں کے علاوہ گھوڑیوں پر بھی ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں حالانکہ عورتیں انھیں اندھیری را توں میں بھرے ہوئے دریاوں کی لہروں میں کچے گھڑوں پر تیر

كرملغة تي ربي بين-"

وحیدنے غیرارادی طور گھوڑوں کی راسیں تھینچ لیں اور متحیر ہو کر بولا۔ وشمصیں یہ س نے بتایا،ایلن؟''

'' چلو! چلو! ایلن نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔'' گھوڑوں کو نہ روکو۔ میں شمصیں ساری کہانی سناؤں گی۔ پھرتم ہی فیصلہ کرنامہینوال بہادر تھایا سؤنی۔ گوکہانی سنانے والی شروع سے آخرتک مہینوال ہی کی تعریف کرتی رہی مگر میں ایسانہیں سمجھتی۔''

ایلن نے اپنی کمر پر لٹکتے ہوئے تکوں کے بڑے ٹو پوطلوع ہوتے سورج کی کرنوں کے خالف اپنے سر پر جمالیا اور کہانی سنا نے گی۔ وحید نے رفار ہلکی کر دی۔ گھوڑے قدم قدم چلنے گئے اور مشین کی تیز دھار تھالیاں زمین کا سینہ میں آ ہت ہ آ ہت ہشانہ کرنے لگیں۔ داستہ چلتے چلتے جب بھی ایلن کا پاؤں کسی او فجی نچی جگہ پر آ جا تا تو وہ کمان کی طرح ایک طرف جھک جاتی اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہیں کا نیلکوں رہن جھورے لے کر ادھر اُدھر سے اس کی گردن چو منے لگا۔ اور اس کے خاکستری فل بوٹ جن میں اُس نے اپنی براون پتلون ٹھوٹس رکھی تھی۔ چرمر چرمر کرتے اور پنجا بی واستانِ عشق میں سسکیاں جرتے معلوم ہوتے۔ چڑھی ہوئی آستیوں سے میدہ اور شہاب بازو دھول کی ہلکی ہی تہ سے شریق ہور ہے تھے۔ جب ایلن کہانی سنا چکی تو وحید نے بال روک کر اپنا دایاں گال کھڑے زانوں پر آرام سے نکا دیا اور ایک آ کھوٹی کر پوچھنے لگا۔ '' یہ تو سب پھی ہوا۔ لیکن تم نے مرزا کی رودا دِ الفت بھی شی ؟ شمع محبت کے بیدو پروانے تھے جن کی الفت پر جسم غالب آ گیا اور ان سے ایک بھول ہوگئی جے آج تک سب نفرت کی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ افلاک سے مشق کا نزول بند ہوگیا ہے۔

املین نے کہا۔''ڈارلنگ، مجھے یہ کہانی ضرور سناؤ۔۔۔ابھی اس قصے کونٹر وع کر دو۔ میں تھارے ساتھ ساتھ چلتی ہوں۔'' وحید نے راسیں سنجالیں اور گھوڑوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔لیکن ابھی انہوں نے پہلاقدم اُٹھایا تھا کہ نہر کے کنارے نیم کے بڑے پیٹر تلے مسعود نے منہ کے آگے تھی رکھ کراُونچی لے میں پکارا۔۔۔''ڈا۔۔۔۔ڈا۔۔۔آئی!''

انھوں نے ایک دم پیچے مڑکر دیکھا۔ نیم کے پاس ایک بڑی سی خوبصورت کار کھڑی قلی اوراس کے پاس دو تین آ دمی کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔وحید کلیٹو یٹرسے کود کر اُترا۔ایلن نے اپنا ہیٹ پھر پیچے گرادیا اور دونوں تیز تیز قدم اُٹھاتے نہر کے کنارے پہنچ گئے۔

مسعود نے ہاتھ آگے پھیلا کر کہا۔'' ڈیڈی،ان کا موٹر خراب ہو گیا ہے۔تم ٹھیک کردو۔''اس پرمسکرا تا ہواایک انگریز آگے بڑھا اوراس نے کہا۔'' میرانام بٹر ہے۔ میں اس علاقے کا ایکس۔ای۔این ہوں۔اس وقت دورے پر جارہا تھا کہ موٹر میں پچھٹرا بی ہوگئ ۔ڈرائیورٹھیک کررہا ہے۔اور نتھے میاں نے بغیر جمیں پوچھ آپ کو بلانا شروع کردیا۔''

وحید نے اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔'' یہ الین ہے۔اس کے والد ابنکڈن کے کافح ہپتال میں ڈاکڑ ہیں اوراس بھائی جوزف لندن میڈیکل کالج مین میراہم جماعت تھا۔ہم دونوں کوزراعت پسند ہے اورہم نے اپنی آبائی زمین کوجد ید طریقے پر کاشت کرنا شروع کیا ہے۔

بٹرنے کہا۔'' ابنکڈن میں ایک مرتبہ میں بھی گیا تھا۔ وہاں میرادوست کلارک رہتا ہے۔''

املن نے بات کاٹ کرکہا۔'' ہاں، ہاں! میں اسے جانتی ہوں۔اس کے پاس بہت سے اچھے اچھے گھوڑے ہیں اور اس کے مشکی'' سنڈ باڈ'' کواول نمبر کا انعام بھی مل چکا ہے۔انگلستان میں اس سے بہترنسل کا کلیولینڈ بے شالین اور کہیں نہیں۔''

بٹر نے سر ہلا کر جواب دیا۔'' بالکل ٹھیک۔وہی گھوڑوں والا کلارک میرا دوست ہے۔ میں گھوڑوں کے میلے پر پوراایک ہفتہاس کے یہاں مہمان رہا۔

> وحیدنے کہا۔''جب تک موٹر بنما ہے آپ ہمارے مہمان رہیے۔ میں آپ کوایلن کا باغیچہ اور مرغی خانہ دکھا تا ہوں۔'' بٹران کے ساتھ ہولیا۔

> > اُونچی پیروی سے اترتے ہوئے مسعود نے کہا۔'' تیتریاں اوبطخیں میری ہیں اور مرغیاں ممی کی۔''

لیکن بیرنے بیفقر نہیں سنا۔وہ املن کے ساتھ آ دمیوں کے متعلق باتیں کررہاتھا جنہین وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے۔

مرغی خانے کے باہر باباد بوار میں کیل ٹھونک کرری با ندھ رہا تھا۔وحیدنے بٹرسے کہا۔'' بیمیرے والد ہیں اور میں نے اس فارم کا نام انہی کے نام پر رکھا ہے۔''

بٹرنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بابا کوسلام کیا اور مرغی خانہ کے اندر داخل ہوگیا۔

املن نے ایک بند پٹ کھولتے ہوئے کہا۔'' بابا ذرا کھیت جائیے۔ہم اجالا اور پٹی کواسی طرح چھوڑآئے ہیں۔انھیں ہل سے کھول کرشیشم تلے باندھآئے کہیں ڈر کرخودکوزخمی نہ کر بیٹھیں۔

بابابر براتا مواجلا گيا۔

وحید نے کہا۔" بیریڈروڈ کا ڈبہ ہے۔ ابھی پچھلے ہفتہ کڑک ہوئی ہے۔ ہرضح اتنابراانڈادیا کرتی تھی۔"اس نے انگلیاں پھیلاکر کہا۔" لیکن کسی ناشتہ پر بھی ہمیں بیانڈ انہیں ملا۔ اب ان سے بچٹکلیں گے تو شاید۔"۔۔۔۔پھروہ ایلن کی طرف دیکھے کہ ہنساجس نے جواب کے طور پر مسکرا کر سر ہلانا ہی کا فی سمجھا۔ لیگ ہارن اور منار کہ مرغیوں کے ڈربے سیجلہ ہلیجہ ہوئے۔ ان پر ہر مرغی کا م کو سکلے سے لکھا تھا۔ انڈاد سینے کی جگہ مشتر کتھی۔ جہاں گھاس پھونس کے بہت سے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ جس مرغی کو انڈاد سینے کی حاجت محسوس ہوتی ایک گھونسلے میں جرکر جیب چاپ بیٹھ جاتی۔

مرغی خانے کی کھڑ کی میں سے چتلی کود کیھ کر بٹرنے پوچھا۔ بیگائے آپ نے کہاں سے لی؟''اس کا بچے نرہے یا مادہ؟'' املن نے جواب دیا۔'' نر۔۔۔نرنہ بھی ہوتا تو بھی ہم اسے کسی کو نہ دیتے۔ مجھے احساس ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت ہی متعصب ہیں۔''

اس پرسب بننے لگے اور مسعود جیرت سے ان کا منہ تکنے لگا کہ ایسی ہنسی کی بات ہی کب ہوئی تھی! جب وہ باہر نکلے تو آسان پر اود ہے اور کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔کیکر کے درختوں تلے بکریاں چر ہی تھیں اور ان کے قریب ہی سبز سبز مخملی گھاس پر چتلی گردن جھکائے اپنے بچے کو چاہ رہی تھی جواپنے کان جھٹک کر بار باراُ ٹھنے کی کوشش کرتا مگراُ ٹھر نہ سکتا تھا۔ بچہ پیدائش سے گائے کی ہڈیاں موتر نے نکل آئے تھے اور اس کا دودھ سے بھرالیوا بچھلی ٹانگوں میں مشکیز سے کی طرح بھولا ہوا تھا۔ چتلی کی اگلی ٹانگیں گھٹنوں تک سفید تھیں اور اس کے گلے کے نیچے سرئی رنگ کی جھالر دبیزریشی پرچم کی طرح بل کھارہی تھی۔ان لوگوں کو اپنی طرف آتے دیچے کروہ ذورسے ڈکرائی اور پھر نوک نے بیان سے اپنے نھنوں کوصاف کرنے گئی۔

گھاٹی پر چڑھتے ہوئے بٹرنے پوچھا کہ انھوں نے اصطبل اس قدراُ و نچا بنانے کی کیوں سوچی تو وحید نے کہا۔ ''گھوڑے چڑھائی
چڑھتے اورا ترائی اترتے بڑے خوب صورت لگتے ہیں۔ جب ان کے بڑے بڑے ساغری سم زمین پر پڑتے ہیں تو گامچیاں نہا ہت پچکیلے
انداز میں جھکے کھاتی ہیں اوران کی گردنیں غیر معمولی طور پر او پر نیچے ملنے سے اپنی چیک دار اور سڈول مچھلیوں کی نمائش اچھی طرح سے کر
سکتی ہیں اورضی صبح جب ایکن اصطبل کا درواز ہ کھولتی ہے تو میں اپنے در پچے اس اجالا اور پڑی کو نیچے اترتے دیکھا ہوں۔ قدم تول تول کر
رکھنے کی وجہ سے ان کی ایالیں ایسے ہلتی ہیں جیسے کو مٹھ پر کنگھی کرتی ہوئی کوئی لڑکی نیچے جن میں کسی کی آواز س کر بچکچاتی ہوئی جلدی جلدی
سٹرھیاں اُترے۔

بٹرنے ہنتے ہوئے جواب دیا۔ "معلوم ہوتاہے آپ لوگ کاشت کم کرتے ہیں اور شاعری زیادہ۔"

امین نے بھویں اُوپراُٹھا کر کہا۔" بالکل! بہت ست ہیں۔ دنیا کا کوئی کا منہیں کرسکتے۔ میرادل چاہتاہے کہ بیا ہے فن کو عروج پر پہنچاتے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے۔۔۔۔ مسٹر بٹر، میرے خاوندایف۔ آر۔ ہی۔ ایس ہیں اور بجائے آپریشن کرنے کے زمین کھود کر آلو لوکلاتے میں زیادہ دلچیں لیتے ہیں۔ بابا جب آئھیں ہل پر بیٹھے گھوڑوں کو مٹے کے کرتے دیکھا ہے توخون کے آنسو پی کررہ جاتا ہے۔ اس کا اس دنیا میں سوائے اس بیٹے کے اور کوئی نہیں۔ اپنی آبائی زمین کا بیشتر حصہ بھے کراس نے آئھیں ولایت بھیجا۔ ان کی خوشنودی کے لیے بھے سے شادی کرنے کی اجازت دی اور جب بہتا ہے مارغ ہوکر لوٹے تو نوکری سے اٹکار کرکے بابا کے ارمانوں کا خون کر دیا اور آتے ہی اس جدی پیشے کو سینے سے لگالیا۔ فرق صرف اتنا ہے ، بابا بیلوں سے ہل جو تنا تھا تو یہ گھوڑوں سے کا شت کرتے کا خون کر دیا اور آتے ہی اس جدی پیشے کو سینے سے لگالیا۔ فرق صرف اتنا ہے ، بابا بیلوں سے ہل جو تنا تھا تو یہ گھوڑوں سے کا شت کرتے ہیں۔ پینہیں انہیں۔۔۔۔۔ بہلے تو میری ہربات مانتے تھے ہر!۔۔۔۔۔۔ ب

''اب بھی مانتے ہیں ایلن اب بھی۔۔۔۔' وحید نے میٹھی نگا ہوں سے اسے دیکھا اور معذوری کے تاثر ات پیدا کرتے ہوئے بولا۔'' پراب نوکری نہیں ملتی اور پھروہ فوجی نوکری جو شخصیں پیند ہے اب کہاں۔اب تو جنگ ختم ہونے والی ہے اور بھرتی بھی بند ہے۔جب ایسی نوکری ملے گی ضرور کریں گے۔۔۔۔۔یہ ماراوعدہ رہا۔''

بٹرنے کہا۔''بیویوں کے دل میں جو پیاری پیاری تمنائیں کروٹیں لیتی رہتی ہیں اُٹھیں پورا کرناہی چاہیے۔بابا کے متعلق میں پچھ نہیں کہدسکتا کیوں کہ خود مجھے اپنے باپ سے کوئی دلچیں نہیں ۔لیکن آپکی مسز کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آٹھیں سنہری سپنے بننے کے لیے دھا گے اور مقیش لاہی دیجیے۔۔۔۔اوراگر آپ کونوکری مل جائے مسٹرو حید۔۔ تو آپ کریں گے؟''
وحید نے وثوق سے کہا۔'' کیوں نہیں؟ لیکن وہ ایلن کی مرضی کے مطابق ہو۔''

گارےاور بے ڈول پھروں کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کر کے بٹرنے بوچھا۔''یہ کیا ہے؟''

اللن نے جواب دیا۔ 'میرہ ماری متھی ہے۔ جب ال کا کوئی پرزہ خراب ہوجاتا ہے یا چھکڑے کے دُھراُ ترجاتے ہیں تو ہم یہاں ان کی مرمت کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ آیئے میں آپ کوان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نعل دکھاوں۔ ہم نعل بندی بھی خودہی کیا کرتے ہیں۔'

نیچائرتے ہوئے وحیدنے کہا۔'' دلیی گھوڑے بڑی مصیبت ہوتے ہیں۔آپ نے ہماری بیمریل نیکھی کوتیوں والی گھوڑی دیکھی ہےنا۔ہم آج تک بغیر پرنال کےاسے نعل نہیں لگا سکے اوروہ اسٹے گرانڈیل تھارو ہریڈ گھوڑے اس طرح سم اُٹھائے رکھتے ہیں جیسے مہندی لگائی جارہی ہو۔''

املین نے کہا۔''بابا کی کہنی پرایک ہٹیلامساہے۔وہ ہر ہفتے اُسے گھوڑے کی دم کے بال سے کا شتے ہیں وہ پھرنمودار ہوجا تا ہے اور پتہ ہے ان کی ڈاکڑی کون کرتا ہے؟ ماسود! جس صبح بابا پنی کہنی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں یہ پاس آ کر پوچھتا ہے۔''بابا، بال لاؤں۔''اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیراجالا اور پنگی کی دم سے بال یوں نوچتا ہے جیسے دیوار چڑھی بیل کھسوٹ رہا ہو۔''

موٹر ٹھیک ہوگیا اور بٹران سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے روانہ ہوگیا۔درخت سے بندھے ہوئے موم جامہ میں مسعود کولٹا کروہ پھر کھیت میں آگئے۔املن نے کہا۔''ا کیک تو میں تھک گئی ہوں۔دوسرے شاید تمھارے نوکر ہو جانے کے بعد سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے۔اس لیے کیوں نہ میں ہی کلیٹو یٹر چلاؤں۔''

جب ہل چلا اور تیز کناروں والے تولے گھومنے لگے تو وحید نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔'' ہاں تو میں کہہ رہا تھا، مرزا اور صاحباں ویسے نکلے۔ورنداس دنیا میں ابھی اور بہت سے لیل مجنوں اور رومیوجولیٹ پیدا ہوتے۔''

مسعود دن بھر سویار ہاتھا۔اس لیے اب بابا کے ساتھ والی چار پائی پر لیٹا مزے لے لے کر سوال کررہاتھا۔'' بابا! تارے رات کو کیوں نگلتے ہیں۔دن کو کیوں نہیں نگلتے ؟''

'' دن کوئبیں نکلتے بیٹا۔' بابائے سمجھا کر کہا۔

مسعودنے کہا۔ ''اچھا!۔۔۔باباہماری بیری کے بیتے ہرے کیوں ہیں؟''

" ہے ہرے ہی ہوتے ہیں، بیٹا۔ 'بابانے بنا تات کا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے کہا۔

مسعود نے پھر پوچھا۔''بابا گھوڑے ہرے کیوں نہیں ہوتے؟''

كمالوجوچارياني كي ادوائن كس ر ما تفاز ورسے بنس پرا " د جو ہوا گھوڑاوہ ہرا كيسے ہوگا؟''

مسعود نے مڑکراس کی طرف جیرت سے دیکھا تو بابانے دھتکارکرکہا۔ 'دلعنتی ، جو بولے گا تو کفن ہی پھاڑے گا۔جاجا۔۔۔جاکے بی بیوی کو۔۔۔۔''

املن کوشام سے خدا واسطے کا بیر تھا۔اسے شام کا وقت ایسے گتا جیسے سفید برقعہ گھر میں دھوکر الگنی پر ڈالا ہوا ہو۔میلا مرا ہوا بگلا۔لیکن بیشام تو اس سے بھی سواتھی۔نہر کی پڑوی پرموٹر چلاتے ہوئے اس نے وحید کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوباشوشے میں سے سامنے دیکھ رہاتھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گود میں پڑے تھے اور آئھیں ایک ہی جگہ گئٹی باندھے کچھ نہ دیکھ رہی تھیں۔ بھوؤں کے ذراخم ارہو جانے سے ناک کے دائیں بائیں جلد کھنے ہی گئتی اور ماتھے پر ایک سلوٹ اُبھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایلن نے اس کے کان کے پیچے تازہ حجامت میں دیرینہ زخم کا ایک جھوٹا سانشان دیکھا جہاں بال نہیں اُگے تھے اور جس کے درمیان بہت ہی باریک جھریاں پڑی تھیں۔ ایلن نے پہلے یہ زخم نہ دیکھا تھا اس لیے اسے بہت ہی عجیب سالگا۔۔۔۔جب وحید اپنے خیال سے چونکا تو ایلن نے اپنی نگا ہیں دُورتک لیٹے ہوئے ستواں راستے پر جمادیں اور اس طرف سے ایسے منہ پھیر لیا جیسے ادھر دیکھا ہی نہیں۔

اسٹیشن کے باہر اسٹیشن ماسڑان کا انتظار کررہاتھا۔اس نے آگے بڑھ کروحید سے مصافحہ کیا اور اپنی ٹوپی اتار کرایلن کوسلام کیا۔
وحید نے مسکرا کر کہا۔ ''معاف تیجیے گا ہم ذرا جلدی آگئے۔۔۔ایلن کا تقاضا تھا کہ ہم وقت سے پہلے پہنچیں تا کہ آپ کوسکنل نہ
دینے کی دوبارہ تا کید کی جاسکے۔''اور اسٹیشن ماسڑ نے دونوں ہاتھ ہلا کر کہا۔''اس کی چندال ضرورت نہتی۔ آپ کا پیغام ہی میرے لیے
کافی ہے۔لیکن آپ پہلے چلے آئے تو مجھے بے حدخوشی ہوئی۔''

وحید نے ماتھے کے قریب سیدها ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔''شکریہ!شکریہ!۔۔۔ابلن کا تو خیال تھا کہ یہ مجھے اگلے جنکشن پر چھوڑ آئے۔کین میں نہ مانا۔اس کی صحت دیکھیے۔ دن بدن کمزور ہوتی جارہی ہے اور پھر ساٹھ میل کی ڈرائیونگ! مجھے یقین ہے بالکل نڈھال ہوجاتی۔''

اسٹیشن ماسڑنے کہا۔''بےشک! بےشک! لیکن جب تک میں یہاں ہوں آپ کو جنگشن پر جاکر گاڑی پکڑنے کا خیال بھی نہلانا چاہیے۔ کیا ہواا گردو تین منٹ میل یہاں ڈی ٹین ہوگئ۔ آپ خاطر جمع رکھیں۔ میں نے پوائٹ مین سے کہددیا ہے کہ وہ آؤٹرسکنل نہ دے اورٹو کن بھی دوشا نے پراس انداز سے ٹکائے کہ لیانہ جاسکے۔''

وحيدنے سر ملاكركها۔ "بہت خوب! يهال مجھے وہ قصة يادآ گياہے جب اكبر۔۔۔،

کنٹرول کی گھنٹی بجی اوراسٹیشن ماسر معذرت جا ہتا ہوا اندر چلا گیا۔تھوڑی دیر تک کمرے سے باہر کسی بہرے کے ساتھ گفتگو کی آواز آتی رہی اور پھر بالوں پر ہاتھ پھیرتا اسٹیشن ماسر ممودار ہوا۔اس نے لب کھولے بغیرناک سے 'مونہہ' کرکے بتایا کہ بل پہلے ہی ایک گھنٹہ لیٹ آرہی ہے۔

جب ایلن اوروحید کوچھوٹے سے ڈرائینگ روم میں بٹھا کرائیشن ماسر باہر نکلنے لگا تواس نے دہلیز پر پیچھے گھوم کروحیدسے پوچھا۔'' معاف کیجھے گامیں یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ آپ اس طرح اچانک دلی کیوں جارہے ہیں؟''

''ماسڑ صاحب'' وحیداً ٹھ کر کھڑا ہو گیا۔پھراس نے پتلون سے سگریٹ کی ڈبیا ٹکالی اور دروازے پر پہنچ کراسٹیشن ماسڑ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرایلن سے کہا''ایک منٹ ایلن''اور باہرنگل کر بولا۔'' حکومت نے جراً میری خد مات حاصل کی ہیں۔العرفہ کے فوجی ہیںتال میں ابھی بہت سے ایسے مریض ہیں جن کا آپریشن ہیں ہوسکا۔ میجر گزور حرکتِ قلب بند ہوجانے سے مریکے اور جن مریضوں کا آپریشن ہو چکا ہے۔ان کے معائنہ کے لیے کوئی موجوز نہیں۔ فی الحال نرسیں اور دوسرے ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مجھے سیدھا

میجر کارینک دے کر بھیجاجار ہاہے۔ میں وہاں جانے سے اگرخوش نہیں تو ناخوش بھی نہیں ہوں۔ایلن کی خوشی اسی میں ہے کہ میں ہال چھوڑ کر ایک بار پھرنشتر سنجال لوں۔''

اسٹیشن ماسڑنے پتلون کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کرکہا۔'' بیتو بہت اچھاہے ڈاکٹر صاحب خلقِ خدا کا فائدہ ہے اور آپ کی ''ہرت۔''

وحیدنے ایک لمباکش چھوڑ کر کہا۔ "ہاں شاید کچھالیا ہی ہے۔"

پھروہ اندرآ کرسا گوان کے بیڈول میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ایلن اس کے پاس لیم بیٹی پرٹائکیں رکھے بیٹھی تھی۔اس کی کہنی میز کے کونے پتھی اور دوسراہاتھ کمر کے بیچھے بنی پررکھا تھا جس پراس نے اپ جسم کا بوجھ ڈال رکھا تھا۔ گریبان کا اوپر والا بٹن کھلا تھا اور گلے کی نیلی نیلی رئیس مرمریں جلد میں چوڑیوں کے تاروں کی طرح خاموش پڑی تھیں۔کنیٹیوں سے اُٹھے ہوئے سنہرے بالوں کے لیھے آہستہ آہستہ سانس لے رہے تھے۔اور پرسکون پتلیوں کے بیچھے جھلملاتے آنسو کہدرہے تھے کہ ایسی شاموں کوہم چراغاں کیا کرتے ہیں۔وحید نے میزسے اس کا بازوا ٹھا کراس کی کلائی ہاتھ میں پکڑلی اور انگلیوں کی یوروں کولیوں سے لگایا۔

چینگلیا نیچے مڑگئی اور سیدھی انگلی آ گے جھک گئی۔ درمیانی انگلی ہونٹ کے ایک کونے سے جالگی اور ساتھ والی نے اُوپر کو ذرا اُونچا اٹھانا جا ہا۔ ناخنوں سے کیلے کی خوشبوآ رہی تھی اور سانس میں جائے کی لپیٹے تھی۔

''ایلن''! وحیدنے ہولے سے کہااوراس نے اپنی ٹھوڑی اوپراٹھادی۔ آنکھوں ہیں آنکھوں میں ایک دیپ جلااور جھلملا گیا۔ پچپلی کہنی کے جوڑسے ایک آواز نے پیدا ہونا جیا ہالیکن رک گئی اور با چھوں کی قریبی قوسیں متنقیم ہو گئیں۔

وحیدنے کہا۔''جب میں وہاں سے لوٹوں گا تو ابنکڈ ن چلیں گےاور پھرساری عمرو ہیں رہیں گے۔۔۔اوراپنے ساتھ بابا کو بھی لے چلیں گے۔لیکن ابتم فکرنہ کرومیں کون سامحاذ پر چلا ہوں جوتم اس طرح بیٹھی ہو۔''اس نے اپناچہرہ ایلن کی پیشانی اور بالوں پرر کھ دیا اور پیار سے رگڑنے لگا۔

المین نے رندھے ہوئے گلے سے کہا۔''ابتم جارہے ہوتو میرادل گفتا ہے۔ ہل چلاتے تقو میرردل کڑھتا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا تھا۔ تم ہمپیٹ میں تالاب کے کنار سے بیٹے ہوئے ایک ہی بار مجھے دکھائی دیتے اور میں پانچ قدم چلنے کے بعدتمھارے متعلق سوچنا بند کر دیتے ۔ یا اگرتم مجھے بار بار ملتے تو تمھارا دل اس طرح کا نہ ہوتا اورا گرتمھارا دل اس طرح کا ہونا تھا تو قدرت نے مجھے حورت نہ بناتی لیکن خیر! اب جوتم جارہے ہوتو بھی آ و گے بھی پراسنے سارے دن میں مرغیوں اور بطخوں سے کھیل کرنہیں گذار سکتی۔مسعود کی شکل تمھاری یادکو ابھارتی رہے گی اور بابا کی چال میں قدم قدم پرتم ٹھلتے نظر آ ؤ گے اور تمھاری غیر موجودگی میں تمھارے اس ہیو لے سے کس طرح پیار کر سکوں گی ہوتا ہوتا۔ اگراس ایکس۔ای۔این کا موٹر خراب نہ ہوتا اور ہم اس سے نہ طبتے۔''

وحیدنے میزسے اتر کراس کے پاس بیٹھ گیا اور جب املن نے اس کی آنکھوں میں دُورایک لوٹمٹماتی دیکھی تو وہ بےاختیاراس کے ساتھ چیٹ گئی۔ امٹیشن کے چھوٹے سے بھا تک سے باہر نکل کراس نے اردگردد کھااورا کے ایس لگا جیسے کوئی اس کے دل میں چھلی کا کا ٹنا چہوکر
پوری قوت سے کھینی رہا ہے۔ چاروں طرف وُوردورتک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں کہیں کہیں کہیں جمیدہ ورخت سر جھکائے کھڑے تھے اور

نیلے آسان سے پیلی پیلی روثنی اثر رہی تھی۔ موٹر میں بیٹھ کر جب اس نے سلف دبایا تو ایک نظر ساتھ والی سیٹ کو دیکھا جس کی گدی پر زور

سے ہاتھ مارنے سے اسے بیل محسوس ہوا جیسے اس پیلی روثنی کا غباراو پر اچھلا ہے اور جیسے وحید کو اس سیٹ پر بیٹھے کتنے ہی سال گزر پھیلے

ہیں۔ نہر کی پیٹوی پر جاتے ہوئے اس نے ایک دیہاتی جوڑے کو پانی میں پا وال لاکائے دیکھا جو جان او چھ کر شرکی لیائی نہ نہ س رہے تھے۔ نہر

کے دونوں کناروں پر گھاس اُگی ہوئی تھی گر بعض جگہ ایک لہ بائکڑ ابغیر گھاس کے بھی آجاتا جہاں مئی کے بہت سے ان گھڑت و سیلے پڑے

ہوتے ۔ ان و ھیلوں سے خاکسری فاختا کیں شیں شیں شیں شیں کر کے اُڑ تیں اور وُور وُورورخوں کی طرف پرواز کرجا تیں۔ نہر کے بیلدار کی

جھونپڑی کے پاس اس نے موٹر روکی اور نہر کے کنارے جا بیٹی ۔ موٹے موٹے کھر درے ڈھیلوں کے درمیان اس نے چند سیلے سیلے
و دھیلوں کو دیکھا جب کی بیاس بھی بھی تھی اور جھوں انہی نہر میں نہیں جانے دیا تھا۔ سیال بی زمین پر ہاتھ رکھ کر اس نے نہو کی بات ہے وحید نے جاتے ہوئے یہاں منہ دھویا تھا اور ایک سگریٹ پیا تھا۔ اس جگہ نے وہ وائی پی اس نے سوچا کہ ابھی تھوڑی در کی بات ہے وحید نے جاتے ہوئے یہاں منہ دھویا تھا اور ایک سگریٹ پیا تھا۔ اس جگہ نے وہ وہ باتی گھر کو کر اسے نہ واور آگوں جائے گا اور وحید اور وروبوجائے اس خیم کہ کہ کھر موٹر میں آ گیٹی کہ جانے کے لیے پائی آر ہا ہے۔
گا اور وحید اور وروبوجائے کا ایک وروبوجائے کی کہ جانے کے لیے پائی آر ہا ہے۔

رات کو جب مسعوداس کے کمرے میں سونے آیا تواس نے دکھی دل سے کہا۔'' دیکھو، ماسود ہتم ممی سے بالکل محبت نہیں کرتا۔'' '' کرتا جمی کرتا!مسعود نے ایلن کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔

"اچھابتاؤتم كوبابااچھالگتاياممى؟"

مسعودسوچنے لگا۔

"جلدی بتاؤ، ماسود بہیں تو ہمتم سے بولیں گے ہیں۔"

ودممي،

"اوربابا؟"

"باباجھی۔"

"اوردُ آدُا!؟"

'' ڈِ آ ڈانجی ممی ڈ آ ڈا کہاں گئے؟''

" دُور گئے، ماسود۔۔ تم ان سے اتنا پیار کیا کرو۔" اس نے بابیں کھول کر بتایا۔" اتنا! ڈ آ ڈاسب سے اچھے ہمی اور بابا سے بھی۔ تمھارے کھلونے لینے گئے ہیں۔ اچھے ہیں کہ نہیں ڈ آ ڈا؟"
بھی۔ تمھارے کھلونوں سے بھی۔ تمھاری تیتر یوں سے بھی۔ وہ تمھارے کھلونے لینے گئے ہیں۔ اچھے ہیں کہ نہیں ڈ آ ڈا؟ "
ہاں ہمیں۔" اس نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر غور کرنے لگا کہ ڈ آ ڈا ہمارے ساتھ رہتے رہتے ایک دم چلے کیوں گئے اور چلے گئے

تو ہمیں یہاں چھوڑ گئے۔

ممی کے بغیراب وہ کھاناکس کے ساتھ کھائیں گے۔اجالا اور پکی کے بغیروہ ہل کیسے جوتیں گے اور رات کوکسی کسے کیا کریں ''

رات بھروہ اپنی ممیں کے بازوؤں میں سویار ہاجوساری رات جاگ کراُسے چومتی رہی اور منہ میں گیت لوریاں اور نفے گاتی رہی۔ صبح صبح بابانے دروازے کوٹھوکا۔''مسعود جاگ گیا ہوتو اسے بوٹ پہنا دو، ایلن اور تم ناشتہ تیار کرلو۔ کافی دیر ہوگئ ہے۔ بادلوں کی وجہ سے سورج کا کہیں پیتنہیں چلتا۔''

املن خاموشی سے اُٹھی، کھونٹی سے ایپرن اتار کر باندھااور پچھلا دروازہ کھول کر باروچی خانہ میں چلی گئی۔ جب مسعود کو گہری نیند سوتے دیکھا تو بابانے دبے پاؤں باورچی خانہ میں جا کرجمام کے پاس کھڑا ہو گیا اور کجا جت سے بولا۔"مسعود ابھی جا گا تو نہیں۔"لیکن دریسے اٹھناٹھیک نہیں ہوتا۔ کیا میں اسے جگا کر کئوئیں پرلے جاؤں؟"

املن نے بھولین سے کہا۔'' آپ بھی کمال کرتے ہیں۔بابا مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔اپنے بیٹے کو جگانے کے لیے دوسروں سے نہیں یو چھنا جا ہیے۔''

''اچھا!اچھا!بابانے اس کی سعادت مندی سے خوش ہوکر کہا۔'' میں اسے کنوئیں پر لے جار ہا ہوں۔ آ دھ گھنٹہ تک واپس آ جائیں گے۔تم سب سے پہلے مسعود کے لیے دودھ ابال رکھو۔''

جب وہ باور چی خانہ سے باہر نکلا تو اس نے سوچا کہ املین واقعی اچھی لڑکی ہے۔صرف میری وجہ سے مسعود کو زیادہ قریب نہیں رکھتی۔ورنہ کون ماں ہے جواپنے بیٹے کو نہ چاہے۔'' خدا کرئے' اس نے دل ہی دل میں دعادیتے ہوکہا۔'' اس دفعہ بھی اس کےلڑکا ہی پیدا ہواوروہ اس نضے سے جی بھرکے پیار کر سکے۔''

دن ایک دوسرے کے پیچیے خزاں کے پتوں کی طرح گرتے چلے گئے کھیتی پک کر تیار ہوگئی فصل کائی گئی۔ کھلیان دُوردور تک پھیل گئے۔ تیتر یوں نے ان میں جا کرانڈ ہے بھی دے دیے اور مرغیاں موقع پاکر وہاں سے بھی رسد حاصل کرنے گئیں۔ ریڈروڈ کے بچے مرغیاں بن گئے۔ چتلی کا بچھڑا ااب کسی سے باندھانہ جاتا تھا۔اور کا ٹھیا واڑی گھوڑی اور اس کا پچھیرا سارا سارا دن ہری ہری دوب چرتے رہے۔

بابانے ایلن کو ہرقتم کا کام کرنے سے منع کررکھا تھا۔ مسعوداب پھر بابا کے پاس سونے لگا تھا۔ ایلن صبح ٹوکری کے کرصرف مرغی خانے تک جاتی اورانڈ سے لے کراور مرغیوں کے ڈربے صاف کرکے چلی آتی۔ وحید کا خط ہر ہفتے آتا تھا۔ ولایت سے جوزف کی چھٹی آئی مختی کہ ہم سب مسعود کودیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تم لوگ بہار کے شروع میں ہمارے پاس ضرور آؤ۔ ایلن نے اس خط کو بائیل میں سنجال کردکھا تھا اور ہرضیج اس نکال کرضرور پڑھتی تھی۔

صبح کھلیانوں کوگاہاجار ہاتھااور کمالوساتھ کے گاؤں آ دمی لینے گیا ہوا تھا۔ جب شام رات کی سرحدوں میں داخل ہوگئی اور کمالونہ آیا

توالیان چیکے سے اُٹھی۔بالٹی ہاتھ میں لئکا کراور چھوٹاسٹول بغل میں داب کرچتلی دو ہنے طویلہ میں چلی گئی اور جب اس نے دودھ کی آخری بوند نچوڑی تو بادل زور سے گر جا اور بارش کے چھنٹے ایک دم دیواروں سے سر مار نے لگے۔ تیز تیز قدم اُٹھاتی ہوئی وہ باور چی خانہ میں کپنچی۔دودھ کو چو لھے پر رکھا ہی تھا کہ ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ پائی کمروں میں گھنے لگا۔بابا اپنے کمرے سے ایمان کے برآ مدے میں داخل ہواتو وہاں مختے شختے پائی د کھے کرسخت جیران ہوا۔ایلن باور چی خانہ میں آگ کے سامنے سٹول پر خاموش بیٹھی تھی۔اسے برآ مدے میں داخل ہواتو وہاں مختے شختے پائی د کھے کرسخت جیران ہوا۔ایلن باور چی خانہ میں آگ کے سامنے سٹول پر خاموش بیٹھی تھی۔اسے پائی اور بابا کی آمد کا احساس ہی نہ ہوا۔کین جب بابا نے چلا کر اسے بلایا تو وہ ایک دم اُٹھی اور زمین پر پڑی ہوئی تمام چیزوں کو بہا کر باہر شدت کی بارش ہور ہی ہے اور پائی اندر گھسا چلا آتا ہے۔اگر اس کا بندو بست نہ کیا گیا تو زمین پر پڑی ہوئی تمام چیزوں کو بہا کر لے جائے گا۔ جب انھوں نے باور چی خانہ سے باہر قدم رکھا تو پائی پٹر گیوں تک پہنچ چکا تھا۔ تب بابا نے کہا۔ ''نہر ٹوٹ گئی ہے۔اب ہم کے جائے گا۔ جب انھوں نے باور چی خانہ سے باہر قدم رکھا تو پائی پٹر گیوں تک پہنچ چکا تھا۔ تب بابا نے کہا۔ ''نہر ٹوٹ گئی ہے۔ اب ہم کینے مسعود کو اُٹھا کر اصطبل بھاگ چلو۔''

مسعود کو جگا کراملن نے اُسے بابا کے کندھوں پرسوار کرا دیا اورخو دالماری سے دو تین کمبل اُٹھا کر مرغی خانہ کو بھا گ گئ اور جب ٹوکرے میں چند مرغیاں اوران کے بچے اُٹھا کراصطبل میں پنچی تو پانی اس کی بغلوں تک پنچے گیا تھا۔اسے اس بری طرح بھیگی ہوئی دیکھے کر بابانے کہا۔''معلوم ہوتا ہے نہرمیل آ دھ میل کمبی ایک طرف ہی ٹوٹ کر بہہ گئ ہے۔لیکن تم کپڑے اتاردواور کمبل لپیٹ لو۔''

املین نے ایک کمبل کونے میں بابااور مسعود کے لیے بچھادیااور دوسرااپنے گردلپیٹ کر کپڑے اتارنے ہی گئی تھی کہ چتلی کے ڈکرانے نی آواز آئی وہ زورزورسے ڈکراتی ہوئی اصطبل کی طرف تیرتی آرہی تھی۔املین نے ایک دم کہا۔'' بابا چتلی کا بچھڑا کھونٹے سے بندھارہ گیا۔۔۔۔۔ مصیں تیرنا آتا ہے؟''

بابانے منہ پھاڑ کرکھا۔ ' دنہیں''

ایلن کمبل پرے پھینک کراصطبل سے باہر بھاگ گئی۔اس کے پیچے بابا کی دو تین آوازیں گونجیں لیکن وہ طوفانی رات کے اندھیارے سینے میں تھستی چلی گئی۔ چتلی اب بھی ڈکرارہی تھی اور ایلن کو پانی میں تیرتے دیکھ کراس کی آواز میں اور کرب پیدا ہو گیا تھا۔بارش کی شدت کم نہ ہوئی تھی اور پانی سمندری اہروں کی طرح المہ تا چلا آر ہا تھا۔الیی اندھیری رات کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہ دے۔وہ اندازے لگاتی عین اس جگہ پہنچ گئی۔ جہاں بہت سے منورے پیدا ہور ہے تھے۔جب اس نے آگے بڑھنے کے لیے زور سے پاؤں مارا تو اس کا پنچہ پھڑے کی تھوتھنی پرلگا۔و ہیں سے غوط لگا کروہ کھونے تک پہنچ گئی گرز نجیر نہ کھول سکی۔دوسری مرتبہ زیادہ گہری ڈ کمی مارکراس نے پانی کے اندر ہی اندرز نجیر کھولی اور نچھڑے کو آزاد کردیا۔

ا تناعرصہ پانی میں رہنے کے باعث اس کے عضاء شل ہو چکے تھے۔ مہیب اندھیرے میں ادھراُدھر چکر کا پنے سے بالکل تھک گئ تھی اور اب اسے راہ بھائی نہ دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اپٹھے ہوئے بازوؤں کو ہلا کروہ جمیل عبور کی اور اصطبل کی چڑھائی چڑھنے گئی۔سارالباس بھیگ کرشر ابور ہور ہاتھا۔ بال سلسل غوطوں کی وجہ سے کھل کرگردن کے اور چیرے کے اردگر دلیائئے تھے۔ بابا اصطبل کے دروازے پراس کا انتظار کر رہاتھا۔ اسے اس میں آتے دیکھ کراس نے غصہ اور نفرت کے ملے جلے کلمات منہ ہی منہ میں برد برا اے اور پھراندرآ گیا چھوٹے سے دیے کی مرحم لومیں ایلن نے اپنے گرد لپیٹا اور بھیگے ہوئے کپڑے پرے کو نے میں پھینک دیے۔ جب وہ دیوار کے ساتھ پیال کے ایک ڈھیرکو پاؤں ہموار کر کے لیٹ گئی۔ تو پٹی اور بابا نے سرموڑ کراس کی طرف دیکھا اور دیر تک دیکھتے رہے بابا کا غصہ آ ہتہ آ ہتہ فر دہور ہا تھا اور جب تقریباً دو گھنٹے گذر گئے تو اس کا دل بالکل صاف ہو گیا۔ سرکے بنچے پڑی ہوئی پگڑی کی لپیٹوں کو کھول کراس نے خشک صقہ نکالا اور آ ہتہ سے ایلن کے سر ہانے جاکر اس کے بھیگے ہوئے سرکو پو نچھنے لگا۔ ایلن نے کا نپتی ہوئی آ واز میں کہا۔ ''آپ سوجا ئیں ، بابا۔ میں ٹھیک ہوں ، بال اپنے آپ خشک ہوجا ئیں گے۔'' مگر بابا نے بچھنے سنا اور سرکا ایک ایک بال پو نچھنے میں لگا دہا۔ جب اس کا ہاتھ ایلن کے ماتھے کو لگا تو اس نے محسوں کیا اسے شاید بخار ہے۔

دن نکلا۔ نہر بندکردی گئ اور پانی وُوروُ ورتک پھیل کرز مین میں جذب ہوگیا۔ دھوپ کی تمازت سے دم گھونٹے والے بخارات پیدا ہوئے اور ایلن اصطبل میں آ ہستہ آ ہستہ کرا ہے گئی۔ مسعود اپنے کمرے میں اپنے کھلونوں کو دیکھنے چلا گیا اور بابا ضروری ضروری چیزیں پنچ سے اُٹھا کرا پنے اصطبل میں لا تار ہا۔ تمام ٹرنک اور بستر رات بھر پانی میں ڈو بےرہے تھے۔ چار پائیاں تیر تیرکروُ ورنکل گئیں تھیں۔ اور دورہ کی خالی گاگریں دومیل پرے ایک گاؤں کے راستہ میں چلی گئی تھیں۔ بابا نے کونے میں پڑا ہوا ایلن کا لباس اُٹھایا اور کنوئیں پر دھونے چلا گیا۔ کما آواور اس کی بہن کا پید نہ ملا۔ اُن کا کوارٹر ڈھے چکا تھا اور اس کے اردگردمرغیاں مری پڑی تھیں۔

دودھ میں دارچینی اورالا پُخی اُبال کر بابانے املین کوایک گلاس بھر کر دیا مگروہ دو گھونٹ سے زیادہ نہ پی سکی۔چینی کی ایک چھوٹی سی تھالی میں اس نے سیب کا مربۃ ڈال کر دیا مگراس نے آدھی قاش سے زیادہ نہ کھایا اور ہولے ہولے کراہتی اور جھوٹ موٹ مسکراتی پھر پیال پرلیٹ گئی۔

وہ پیارتھی۔مسعود اکیلاتھا اور گھر پرکوئی موجود نہ تھا۔ بابا شہر کس طرح جاتا اور کس کی مدد تلاش کرتا۔ دیر تک وہ اصطبل کے باہر بیٹھا کی ساچتار ہا۔ مسعود ٹیلے پر چڑھتی ہوئی ہیر بہوٹیاں جمع کرر ہا تھا۔اندرا میلن درد سے بے تاب ہور ہی تھی اور بابا پنی سفید داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کر سوچ رہا تھا کہ کیا کر ہے۔۔ گر جائے میں انگلیاں پھیر پھیر کر سوچ رہا تھا کہ کیا کر ہے۔۔ گر جائے کیے ؟ ایلن کواس حالت میں چھوڑ کر وہ جانا نہ چا ہتا تھا اور قریبی گاؤں سے مدذییں مل سکتی تھی کیوں کہ سیلاب کی وجہ سے سارا گاؤں خالیہو کیسے؟ ایلن کواس حالت میں چھوڑ کر وہ جانا نہ چا ہتا تھا اور قریبی گاؤں سے مدذییں مل سکتی تھی کیوں کہ سیلاب کی وجہ سے سارا گاؤں خالیہو گیا تھا۔ سورج غروب ہوتا جارہا تھا اور پہاڑتی رات سر پر کھڑی تھی۔ باور چی خانہ میں جاکر اس نے ایک انڈ اابالا ، چائے تیار کی اور ایلن کے پاس لے آیا۔خوشا مدوں اور منتوں کے بعد اس نے تھوڑ اسا انڈ اکھایا اور ایک گھونٹ چائے پی کر''بس بابا'' کہتی پھر اسی طرح لیٹ گئی۔

رات پھر بادل چھائے ہوئے تھے اور دُور کہیں بارش بھی ہور ہی تھی۔ بابامرغی خانے کی سیڑھیوں پر ببیٹھا اصطبل کے روشندان میں ملکی ہلکی ہلکی روشنی دیکھے رہا تھا۔ اصطبل کی ڈھلوان جھت کوغور سے ملکی ہلکی ہلکی روشنی دیکھے رہا تھا۔ اصطبل کی ڈھلوان جھت کوغور سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آئکھوں پر زور دیا اور بھوؤں کے درمیاں بہت سی شکنیں ڈال کر اس نے سوچا۔ اگر ایلن کو پچھ ہو گیا تو۔۔۔۔لیکن پھراس نے فوراً اس منحوس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور اُٹھ کر آ ہت آ ہت ماصطبل کو چلا۔ دروازے کے باہر پہیوں

والے کھٹولے میں مسعود سور ہاتھا اور اس کے نیچلخین اور مرغیاں بیٹھی تھیں۔ دہلیز پراجالا کی لگام پڑی تھی۔ بابانے آہتہ سے اُسے اٹھایا اور پھر کھونٹی پر ڈال دیا۔ اندر دونوں گھوڑے منہ اٹھائے خاموش کھڑے تھے اور اپنے کا نوں کو ہرآنے والی آہٹ کی طرف تیزی سے پھرار ہے۔ تھے۔

پیال کے بہت سے تنکے ایلن کے بالوں اور گالوں پر چیکے ہوئے تھے۔اس کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا اور سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔بابا نے مسعود کا کھٹولا ہولے سے دھکیل کراندر کر دیا۔کھوٹٹی سے لگام اتاری۔اجالا پرزین کسی اور رات کے اندھیرے میں اس پر سوار ہو کرشہر روانہ ہوگیا۔مرغیاں ککرائیں ،بطخوں نے جھک جھک کی اور پھر خاموثتی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔

کوئی نرس، ڈاکٹریا سسٹراس کے ساتھ جانے پر رضا مند نہ ہوئی۔بابانے کہا۔''میں بہت دکھیا ہوں، میراایک ہی بیٹا ہے اوراس کی بوی اس کی زندگی کا واحد سہارا ہے۔خدا کے لیے میر بے ساتھ چلو۔ میں پڑمکن طریق سے آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ کوکوئی تکلیف نہ ہوگی۔ مجھ پر اعتبار سجھے۔ میں ایسا آدمی نہیں۔ میں پچھلی جنگ میں ہرمحاذ پرلڑ چکا ہوں۔ میرا بیٹا بھی فوج میں ہے۔ آپ مجھ پر اعتباد کریں۔گھرچل کریں آپ کو اپناڈ سچارج سڑیفیکیٹ اورانگریز افسروں سے ملی ہوئی چال چلن کی چھٹیاں دکھاوں گا۔خدا کے لیے میر بساتھ جلنے۔''

گرسب نرسیں ہننے کئیں۔ایک نے آئکھیں مٹکا کر کہا۔'' بابا ہمیں تمھارے چال چلن پراعتبارہے۔لیکن ہم لوگ یہاں سے باہر نہیں جاسکتے اورا گرجانا بھی ہوتواس پر بیٹے کر ہر گرنہیں۔''اس نے اجالا کی طرف اشارہ کیا اور تیزی سے آئکھیں جھیکنے گی۔

بابانے کہا۔" آپ کوئی موٹر لے لیجے۔ٹیکسی لے لیجے۔میں کرایدادا کروں گا۔ دوگنا کرایددوں گا۔آپ کو دس گنا فیس دینے کا وعدہ کرتا ہوں مگرمیرے ساتھ ضرور چلیے۔میری بہوکو بچالیجے۔"

''نابابانا۔'' دونین نرسوں نے تک زبان ہوکر کہا۔'' جب ڈاکٹر لوگ نہیں جاتے تو ہم کیا کریں۔'' پھراسی نرس نے کہا۔''بابا پنی بہو کوجا کر دم کرو۔اچھی ہوجائے گی۔'اورساری زسیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔

اندهیری وادی میں اجالا کودوڑ اتے ہوئے ایک آنسوکرن کی طرح اس کی آنکھ سے لیکا اور داڑھی کی سفیدی میں جاملا۔

والپس پہنچ کروہ گھوڑے کی پیٹے سے کود کراچھلا اور اصطبل کی گھاٹی پر تیز تیز چڑھنے لگا۔ اندرجا کراس نے دیکھا کہ پیال کے اور شکے ایکن بیٹی کے بالوں اور گالوں سے چیٹے ہوئے ہیں۔ اپنی ایک مٹھی گلے کے پاس جھنچ کھی ہے اور سانس کی دھوکنی چلنی بند ہو چکی ہے۔ بابا نے دوز انو ہوکر اس کی ناک سے کان لگایا۔ کوئی آ واز نہتھی۔ اس کا ماتھا چھوا جو برف کی طرح نخ تھا۔ بابا کومسوس ہوا جیسے بہت سے سکیاں اور آ ہیں کمرے میں گھوم رہی ہوں۔ جن میں بابا، بابا کی پکاریں کثر ت سے ہیں۔ اس نے برسی نرمی سے ایکن کی مٹھی کو کھولا۔ سونے کی بھی سی صلیب مدھم روشنی میں جگمگانے کی کوشش کرنے گئی۔ جب بابا اس کے ابریشنی بالوں اور ساٹن ایسے ملائم چیرے سے بیال کے شکھے چن رہا تھا تو اجالا خاموثی سے اندر داخل ہوا اسینے تھان پر جاکر جیب جا ہوگیا۔

رات رات میں بابانے خود ہی قبر تیاری اور ایلن کواسی کمبل میں لیبیٹ کر لحد میں اتار دیا۔ پھر دیا اٹھا کرمسعود کی کھاٹ کے پاس

زمین پر بیٹھ گیااور تلاوت کرنے لگا۔

صبح جب مسعود نے پوچھا۔''ممی کہاں ہے؟'' تو بابا نے جواب دیا کہ۔''تمھارے ڈاڈا آئے تھے اور ممی کوساتھ لے گئے ہیں۔اب وہ اگلے مہینے دونوں اکھئے آئیں گے۔''

مسعود بسورنے لگا کہ۔''ڈاڈائے تھے تو مجھے کیوں نہ جگایا۔ می کوا کیلے کیوں جانے دیا۔ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہ گئے۔''اور جب بسورنے سے رونے پراتر آیا توبابانے اسے اٹھا کر کندھوں پر بٹھالیا اور بولا۔''چل تخفے چڑیا پکڑ دوں۔''

'' جلدی کرو! جلدی کرو!''سپاہی نے ایک بڑھیا کی کمر میں رائفل سے زور کا ٹھوکا دیا۔اوراس کے سر پر رکھی ہوئی ٹرنگی آ ہستہ آ ہستہ ٹین کوایک چپٹا کلڑا بن گئی۔۔۔۔

دکانوں کے تالے ٹوٹے پڑے تھے اور بہت سے کواٹروں کو قلابوں سے اکھیڑلیا گیا تھا۔دکانوں کے اندراور باہر خالی ڈیوں اور بوریوں کے انبار لگے تھے۔اندراند ھیرا تھااور باہر ٹمیالی گردسگریٹ کے دھوئیں کی طرح بل کھاتی سورج کے گردمنڈ لارہی ...

تھی۔۔۔۔ فاک کے ذرات چنگاریوں کی طرح گرم اور نیزے کی اینوں کی طرح نو کیلے، نسینے سے ترجسموں میں نشتروں کی طرح اترتے چلے جارہے تھے۔اس پر رائفلوں کی سیٹیاں بجاتی گولیاں اور سین گنوں کی تر تر کرتی باڑھیں! انسان تھے سانس رو کے سب برداشت کرتے گئے۔ بیچے پیاس کی شدت سے چلارہے تھے۔ان کی ماوؤں کا ایک ہاتھان کے منہ پر جھنچا ہوا تھا۔دوسرا برقعہ سنجال رہا تھا۔

تیزی! تیزی! تیزی!!! بندتوں کے فائر تیز کوشوں سے اینٹوں کی بارش تیز اور گالیوں کی بوچھاڑیں تیز ۔مشرقی پنجاب سے مہاجروں کا بیقا فلد سڑک میں گھٹر یاں،ٹرنک، جوتے، برقعے اور بٹو بے بوتا ہوا اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ایک سفیدرنگ کی بوٹاسی لڑکی سرپرسیاہ ٹرنک اُٹھائے ہانپتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔خوف اسے تیز قدم اُٹھانے پرمجبور کرر ہاتھا۔ پہلی مرتبہ یوں ننگے سر ننگے منہ بازار چلنے کا احساس دل کی تیزی کے ساتھ ساتھ نتھنوں کے اتار چرھاؤ میں عجلت پیدا کرر ہاتھا۔

جانے پہچانے بلوائی نے اس کے قریب آکر کہا۔'' تیرے صدقے جاؤں، کتنا بھاری ٹرنک اُٹھار کھا ہے۔۔۔۔جانی ایسا بھی کیا۔لایہ ٹرنک مجھے دے۔ دیکھ تیری چھاتیاں تالیاں بجارہی ہیں۔''

لڑ کی لڑ کھڑائی،ٹرنک کا کونااس کی کنپٹی میں لگا۔خون کے قطرے ایک دوسرے کے پیچھے سرعت سے بھا گئے گئے۔ '' ہائے ہائے!''بلوائی نے سرجھلا کر کہا۔'' بیناریں بھی کسی بلور سے بنی ہیں۔ذراسا بال آگیا۔اور مالٹامٹھہ کی بوتل کی طرح چھلکنے

ہے ہے۔ ' اور پھروہ اپنے ہونٹ جائے لگا۔ لگا۔ہائے رسلی۔رس بھری۔' اور پھروہ اپنے ہونٹ جائے لگا۔

بابامسعود کو پیچے پرلا دے جلدی جلدی قدم اُٹھار ہاتھا۔ پسینہ کے قطرے اس کی سفید داڑھی سے ٹیکنے لگے۔ مسعود کے لٹکتے ہوئے پاؤں اس کی چرچراتی ہڈیوں سے نکرار ہے تھے اور وہ بوڑھے اُونٹ کی طرح تھل تھل کرتا بھاگ رہاتھا۔ دوڑختم نہ ہوتی تھی۔ راستہ کٹنبیں رہاتھا اور اس کا سرخ وسپید بوتا ہولے ہولے رور ہاتھا۔ سبزرنگ کا کوٹ پہنے، نیلی نیلی آٹھوں والا فرنگی باوا اس کا باپ العرفہ کے بمپ پوسٹ آفس سے تاریجے وار ہا ہوگا اور اس کا بابا اپنے خاندان کی واحدا مانت کو اپنے بوڑھے کندھوں پر اُٹھائے لیے جار ہاتھا۔ جن کودشمنوں ک

سنگینول نے کئی مرتبہ چو ماتھا۔

پلیٹ فارم پر بیٹے بیٹے شام ہوگئ مگر گاڑی نہ آئی۔بلوائیوں کا ایک گروہ نیزے چیکا تا اوربلمیں گھما تا اسٹیشن کے پہلو سے گذر گیا۔ان میں سے بہت سے گارہے تھے، بہت سے گالیاں دے رہے تھے اور باقی بوک بکروں کی طرح آوازیں نکال رہے تھے۔عورتیں زانو وَں میں سردے کر بیٹے گئیں اور مرد آئکھیں موند کر کھڑے ہوگئے۔روشنی میں کچلے کا غبارسا تیرر ہاتھا اور افق کے پاس نارنجی رنگ میں اجلی اجلی آگ کروٹیں لے رہی تھی۔

مسعودنے کہا۔ 'بابا پیاس کی ہے۔''

بابانے چکار کرکہا۔ "ابھی پلاتے ہیں یانی، گاڑی آئے گی تویانی ملے گا۔"

"گاڑی کب آئے گی بایا؟"

''اہمی آئے گی۔''اس نے مسعود کواپٹی گود میں بٹھالیا اوراس کے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔

ایک اور جموم بجرنگ بلی کے نعرے لگا کرفارم کی طرف بڑھا۔اسے دیکھ کر پہلا گروہ بلیٹ آیا۔کس کے حکم کا انتظار نہ تھا۔ چینیں افوجیں،شورا ٹھا،آسان لرزنے لگا اور نارنجی روشنی میں اضافہ ہو گیا۔کوئی جھاڑیوں کو بھاگا۔کسی نے مکانوں کا رخ کیا۔ بہت سے دریا کو دوڑے اور جو باقی تھے وہ کٹنے لگے۔خون کی چکنا ہٹ سے سپاہیوں کے قدم اچھی طرح جم نہ سکتے تھے اوران کے لوہے آپس میں ٹکرائکرا کر اٹھتے تھے۔دریا کے پاس زمین اب بھی پھسلنی تھی اور خالف ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔لیکن ان کے ارادے مضبوط تھے۔ ہاتھ شل ہو پچکے تھے یوجذ بہجوان تھا۔

مسعودر یلی کافوکر سے نی کے بینچ جاگرااوراس کا سرلوہ کے ایک بڑی سے بری طرح کرایا۔بابا کے پڑمکن ماہتے پرایک اور گرانیہ بنمودار ہوا۔اس کی سفید داڑھی کو پھر حنا تھی اور وہ فرش پرلیٹ گیا۔اس کی کمرکوایک بار پھر تگینوں نے چو مااوراس کے کندھوں سے بہت سے بوسے چٹ گئے۔تاریکی پھیل گئے۔ پلیٹ فارم پر خاموثی چھائی اور تیز ہوا چلنے گئی۔شیشم کے درخت خاموثی میں سرسرائے۔فوجیں جا چکی تھیں۔افعین شخون سے نفرت تھی اور گور بلالڑائی ان کے نزدیک بے حد برافعل تھا۔۔۔۔سارا دیشن کھیت رہا تھا۔اس کی عور تیں سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔۔۔دورسگنل کی سبز آ کھے گھارہی تھی۔شیشم کے درخت سے ہٹر ہٹر کر تا ایک الو تا روں میں ایک ہلکی تی گورختی سے ہٹر ہٹر کر تا ایک الو تا روں میں ایک ہلکی تی گورختی کے درخت سے ہٹر ہٹر کر تا ایک الو تا روں میں ایک ہلکی تی گورختی کو میں ورخت کے دوسوئے ہوئے عضو کی طرف اڑگیا۔ کرفیولگ چکا تھا اور آ وارہ کتے ادھرادھر بھا گئے گئے تھے۔اس مسلسل سکوت میں ایک ہلکی تی گورختی کی جو سوئے ہوئے عضو کی طرح جھنجھنا رہی تھی۔

مسعود بن کے بنچ سے تکلا۔اس کے پاس بہت سے آدمی لیٹے تھے اور انہی میں ایک اس کا بابا تھا۔

" مجھے پیاس گی ہے، بابا۔"اس نے آگے بردھ کر کہا۔

;; -----

<sup>&</sup>quot; مجھے پیاس۔۔ " پھراس نے اپنے بابا کا کندھا ہلایا۔ پروہ نہ بولا۔ویسے ہی لیٹار ہا۔" بابا!بابا!" اس نے چیخ کرکہا۔" مجھے

پیاسگی ہے،بابا۔"

دُورکہیں بندوق دغی اوراس کی ٹھا کیں دیر تک قہقے مارتی رہی۔وہ دبک کراپنے بابا کے پاس بیٹھ گیا۔سارے آ دمی چپ چاپ سو
رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے پر لےکونے پرایک زرد بلب جل رہا تھا۔ ریلوے لائن مرے ہوئے اڑ دہوں کی طرح بے سلیلی تھی ۔ تیز ہوا
سسکیاں بھرنے گئی تھی اور وہ خاموش اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھا تھا۔سبز رنگ کا کوٹ پہنے نیلی آئھوں والا فرنگی۔اس کا باپ دُورتھا
۔اس کی ممی بہت دُوراوراس کا بابا اور بھی دور۔ ذراجھک کراس نے اپنے بابا کود یکھا اور دیکھتا چلا گیا۔اس ڈ آڈارات ہی رات میں اس کی ممی کولے گیا تھا۔

ــــبابابولتانبيس تفااوراس كوسخت پياس لگ ربي تقي ـ

## پناہیں

ٹوکن ہاتھ میں لے کر بوڑھان ٹی پر بیٹھ گیا۔ ابھی چیک پاس ہونے میں کافی دریتھی۔ چونکہ چار ہندسوں کا چیک بنک کے ہرمیز پر گھوم کرخزا نجی کے پاس پہنچتا ہے۔۔۔۔۔۔اس نے چوہیں نمبر کا چیک واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ گھٹے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرااور سوچنے لگا کہا گرآصف ساتھ ہوتا تو کام کتنی جلدی ہوجا تا اورا گرکام جلدی نہ بھی ہوسکتا تواس دوران وہ با تیں کر کے ہی وقت گذار لیتے اور آصف اس کے ساتھ جبھی آسکتا تھا اگر شام ذرا جلدی چھا جاتی یا وحید کو شھے کی اوٹ سے سر نکال کرند دیکھتا اور وحید ہر گرزاونچا ہوند دیکھتا اگر شورا چا بی بندند ہوجا تا۔ اگر عقل اس وقت اس کا ساتھ دیتی تو آصف بھینا اس وقت بنک کے نیچ پر بیٹھا ہوا ٹوکن نمبر چوہیں کے چیک کی مقاد کرتا۔ وحید نے ملطی کی تھی۔ لیکن اگر آصف اس وقت یہاں ہوتا توان کے پاس پیٹوکن ہی نہ ہوتا!

بوڑھے کی تابوت ایسی آتھوں میں وہ را تیں سائیں سائیں کر گھو منے گیس جب ہر کین کی روشی میں اناج والی کو گھڑی کے اندر تین سائے خاموثی سے اپنا کام کرتے رہتے۔ ایک چا تو سے کارتو سوں کو چیل کر بارود اور گولیاں الگ کرتا، دوسرا کارتو سوں کا بارود ایک میں ڈال کر چھی کی ڈنڈی سے کوفا، پھر فاکی تھیلے سے سیسہ کی ایک گوئی گا وراس کارتو س میں اتار دی جاتی ۔ گئے کی گول کئیے منہ بند کرتی اور اور گی گا کر پھی کی ڈنڈی سے کوفا، پھر فاکی تھیلے سے سیسہ کی ایک گوئی گا اور اس کارتو س میں اتار دی جاتی ۔ گئے کی گول کئیے منہ بند کرتی اور کئی گا کر پھی گا کر کے انگو شھے کی مدد سے ہوا میں یوں اچھال دیتا جیسے کنچیوں سے رہتے ہوئے بینینہ کے قطرے کو اپنی سیر ہی گئی پر اُٹھا تا اور ہا تھا اُونے کو کے انگو شھے کی مدد سے ہوا میں یوں اچھال دیتا جیسے طلسماتی بلو جھیلی پر دھرے دھرے ایک دھا کے سے کر چی ہوگیا ہوا ورا گرامسی ہوئی خاموثی ان کے سانسوں کی آ واز کو بھی مفلوج کر دیتی تو یہی تیسراسا یکوئی تازہ بھر اہوا کارتو س آٹھا کر ہتا آصف! شایداس میں گوئی ڈالنا بھول گئے۔''اس طرح اس قبرستانی سکوت میں ذراسا ارتعاش پیدا ہوجا تا جیسے خرا ہے کہ ڈھیری پرسکنل کی سرخ آ تکھ سے کوئی الو ہم کر کے کے اڑگیا ہو۔ آصف بردی سنجیدگ سے وہ کارتو س وحید کے آگے لڑھا کو وہ تینوں گذری کی تیسے میں اور ہو کہیں کے تھو گوئی گئی ۔ جب بیکا م ختم ہو چکتا تو وہ تینوں گذری کی ایک بھرت ہو جو کر گولیاں گئے گئی۔ جب بیکا م ختم ہو چکتا تو وہ تینوں گذری کر میں بدل میں درواز وہ تینوں گئی جاتے وہاں کچھو گھوک سوئے وہ وہے اور باتی آ تری کر وٹیس بدل درہے ہوئے۔

وه دن بھی آگیا جب بوریوں کو ایک طرف ہٹا کرسب کارتوس نکالے گئے انھیں مختلف تھیلوں میں ڈال کرتقسیم کر دیا گیا۔ تین تھیلے وحیدا پئے گھر لے گیا۔ دو تھیلے لے کرالہٰ دین بڑکی اوٹ میں طویلے کی حجبت پرلیٹ گیا اور جدھر آموں کے جھنڈ تھے ادھر ریت کی دو بوریاں رکھ کرآصف نے اپنامور چہ بنالیا۔ وحیدا پنے کو ملھے۔۔۔ پرسیر ھیوں والی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔اس کے سامنے چوٹھا نھیں مارر ہا تھا۔ یہ قدرتی ناکہ بندی سب سے اچھی رہی۔

حملہ بارہ بجے شروع ہوا۔ بلغار کرنے والی فوجیس آموں کے جھنڈ سے نمودار ہوئیں۔ان میں سے بیشتر گھوڑوں پرسوار تھے جن کے پاس بندوقیں اور رائفلیں تھیں۔ باقی بلموں، نیزوں اور تلواروں سے مسلح نعرے مارتے چلے آتے تھے۔ گاؤں کواس طرح دیکھ کرانھوں نے شایدیہی اندازہ لگایا کہ رہنے والے بھاگ گئے۔ گر جب سامنے منڈ ہر پررکھی ہوئی بوریوں میں سے ایک گولی لیکی اور سامنے والے سوار کا بھیجا جائی نکل گئی تو طوفان کچ گیا۔ جوابی فائر ہوئے۔ نعروں کی آواز میں تو پوں کی گرج پیدا ہو گئی اور ٹاپوں کی دھول سے بہت سے ہندوکش ایستادہ ہو گئے لیکن ہر مرتبہ انہی کا کوئی سواریا پیادہ ڈھیرر ہا۔ کلمہ کی صدائیں گونجیں۔خوفز دہ نعر سے سلا بے پٹاخوں کی طرح پھٹے اور عرش وفرش کو یا کا پیٹے گئے۔دھوپ کی تمازت میں بھی چہرہ سرسوں کا پھول بنتا جار ہا تھا اور سورج کی شعلہ باری کا پیٹے ہوئے جسموں کو کئنی پھوار معلوم ہوتی تھی۔

کی جھملہ آور کنی کتر اکر طویلے کی طرف گئے۔ آصف نے اللہ دین کوللکارا بڑسے فولا دی بڑدلیاں ٹیکیس اور حملہ آورحلال خوروں کی جھونپر ایوں کے پیچھے چھپتے چھپاتے وحید کی زد میں آ گئے۔ دیوار کے پیچھے دو نالی کا پھن اٹھا اور کالے نے آگے پیچھے دو من اگل دیوار بلند ہوئی اور جو گیوں نے بھی اگن بان چھنکنے شروع کیے جود یوارسے سر پھوڑ پھوڑ کررہ گئے۔

آصف کی بندوق متواتر دغنے سے اتن گرم ہوگئ تھی کہ کارتوس مشکل سے بھرتا اور بڑی قباحت سے گھوڑا دبا دیا جاتا۔ ادھر بڑکے پتے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ صرف وحید آ ہت ہے نالی پھیرتا اور اطمینان سے سرد بوار سے ٹیک کرداغ دیتا۔ جب کافی دیرتک ادھر سے کوئی جوائی فائر نہ ہواتو وحید نے آگے بڑھ کر دیوار کی اوٹ سے جھا نکا۔ اس کی نگاہ پڑنے سے پہلے ایک گولی نے اس کی نکپٹی کو چو ما اور وہ بغیر کوئی آ واز نکا لے اس جگہ لیٹ گیا۔ آصف نے گولی کی بیانو کھی آ وازس کر سرادھر پھیرا اور اپنے پاس لیٹے ہوئے بوڑھے سے کہنے لگا۔ ''
التا آپ یہاں آ جا کیں۔ میں وہاں جارہا ہوں۔''اس نے وحید کے موریح کی طرف اشارہ کیا۔

' دلکین وحبیر۔۔۔۔' اس کے باپ نے ایسے ہی لیٹے لیٹے ادھر آ تکھیں گھما کر دیکھااور پھر فقر ہادھورہ چھوڑ دیا۔

رینگتے رینگتے وہ چھوں پر سے ہوتا ہواادھر پہنچا۔ گروحید کے کوشے پر چڑھہی رہاتھا کہا سے درواز ہ ٹوشنے کی آواز آنے گی۔ دیوار
چھائے ہوئے نیم کے سہارے لئک کروہ مین میں کودگیا۔ وحید کا باپ جو برآ مدے کے ستون سے فیک لگائے درواز بے ٹوشنے کا انتظار کر رہا
تھا اُسے دیکھ کراُ ٹھ کھڑا ہوااور شدت سے کا ہے لگا۔ آصف نے اُسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور گائے کی کھر لی کے پاس لے گیا۔ جس کے
ہیچہ مرغیوں کا ڈربہ تھا۔ تک درواز سے اندر دکھیل کرآصف نے اس کے آگے تی ڈال دی۔ دروازہ ٹوٹ گیا اوروہ اچھل کر خسل خانہ
میں جاچھپا۔ دوسرے مور ہے بھی ٹوٹ گئے جو چینیں پہلے آسان میں شکاف کیے جاتی تھیں۔ اب موت سامنے دیکھ کھر تھی بھی جو نے لوگ چھلے
سے لوہا بجنے کی صدا بہت بلند ہوگئ تھی۔ شاید حملہ آوروں کے اپنے بتھیا رآ پس میں الجھر ہے تھے۔ آصف کے گھر میں بھی ہوئے لوگ چھلے
دورواز سے سے لکل بھا گے اور آموں کے جھنڈ کے پاس لہلاتی مکئی کے گھیت میں چھپ گئے۔ بوڑھے نے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے کئی ک
درواز سے سے نکل بھا گے اور آموں کے جھنڈ کے پاس لہلاتی مگئی کے گھیت میں چھپ گئے۔ بوڑھے نے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے گئی ک
میں بڑی ہوئی ایک لاش کو دیکھا مر آصف کا کوئی پیٹیس تھا۔ وحید کا باپ جب رات کو ڈر بے سے نکل کر بھا گا تو اس نے خسل خانے
میں بڑی ہوئی ایک لاش کو دیکھا خرو موسے کا کوئی پیٹیس کھا۔ گیس آ میں انہیں واپس بھی نہیں آیا تھا اور بوڑھا آئے تک اس کا انتظار کرتا
میں بڑی ہوئی ایک لائر ہوا وہ تھا اگر مثام ذراجلدی ہوجاتی تو آصف بھی فئے کرکئی کے گھیت میں بی بھی جی اس اگروں رائروں ماروی تایا اگر مثام ذراجلدی ہوجاتی تو آصف بھی فئے کرکئی کے گھیت میں بی رہنے دیتے لیکن اگر اس کی ماں دورا ندیش عورت

وُوردورندر ہتا تو یقیناً وہ اسے عید پرنہ بلواتی ۔ بار باریبی خیال بوڑھے کے ذہن میں ایک ایا بھے کی طرح ناچ رہاتھا۔

اس نے دیکھا: آصف ہمپنتال کی میز پر ببیٹھا ٹائگیں جھلا جھلا کر شختی پر پہاڑے لکھ رہاہے۔ایک دونی دو نی دو دونی چاراور جبوہ ڈوبالینے کے لیے دوات میں قلم ڈالٹا تو ہندسوں کی طرف دیکھ کراور لے سے پاؤں کی تال ملاکر دیر تک قلم دوات میں ہاون دستہ کا کھیل کھیلتار ہتا۔

اپنی ہوی سے بوڑھے کے تعلقات کچھاتے خوشگوار نہیں تھے۔ان کی ازدوا بی زندگی نارضامندی کی شادی کا ایک تلخ رقبل تھی۔

بوڑھاا ایک کامیاب سلوتری تھا لیکن وہ ایک ناکام خاوند! شادی سے لے کرآج تک اس کی ہوی بھی ایک سال سے زیادہ اس کے پاس نہ

رہ تکی۔ بیٹھے بٹھائے کوئی نہ کوئی ایسی بات چل نگلتی کہ فوراً تا نگہ منگوایا جا تا اور بیگم صادبہ کھڑے پاؤں میں پہنچے جا تیں۔ بچوں کوبھی اپنے باپ

سے وہ الفت نہ رہی تھی۔ پھراٹھتے بیٹھتے مال کے منہ سے ابا کے خلاف ایسی با تیں سنتے انھیں اور بھی یقین ہوگیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ان

کے پھی نہیں لگتے۔ادھر ڈاکٹر صاحب بھی دن بھر مویشیوں سے سرپھوڑ کرشام کوآرام کرسی میں لیٹ کراخبار پڑھتے ہوئے ہولے

ہولے حقہ بجانے لگتے اور سوائے اپنے گھر کے دنیا کے ہر حصہ کا جائزہ لیتے رہتے۔ ایسی ہی ایک شام رچیم بخش نے ہپتال میں داخل شدہ

گھوڑوں پر کھریرا کرکے پگڑی کے بلوسے منہ صاف کیا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس آکر کھنکار کر بولا۔

" دُاكْٹر صاحب، چاردن كى چھٹى چاہيے۔"

'' چاردن کی چھٹی!''ڈاکٹرصاحب نے اخبار پرنظریں گاڑے ہوئے پوچھا۔'' کیوں خیرتوہے؟'' ''گھرجاؤں گا۔ڈاکٹرصاحب۔''

''گھر جاؤگے؟''ڈاکٹرنے حیرت سے پوچھا۔''وہاں کیارکھاہے؟''

"وعیدآرہی ہے، ڈاکٹر صاحب۔۔۔۔اور بال بچوں سے پرے عیدکون منا تاہے جی۔"

''اچھا!اچھا!چلےجانا۔۔لیکن۔۔۔اچھاچلےجانا۔''ڈاکٹرصاحب نےجلدی سےکہااور تیزی سے حقہ بجانے لگے۔

انھیں بچوں سے ملے تیسرا سال جا رہا تھا۔ تنخواہ ماہ بماہ بھجوا دیتے لیکن خود بھی نہ گئے نہ خط لکھا۔ سرشام ہی سونے کی عادت تھی۔اس لیے بال بچوں کی یا دکا کوئی امکان ہی نہ تھا۔اب رحیم بخش نے جو بات کہی تو ڈاکٹر صاحب کوایک دم سارے لوگ یا دآ گئے اور وہ دریتک اخبار زانو پر ڈالےان کے متعلق سوچ سوچ کرساکت ہوتے گئے۔

رجیم بخش کی عرضی منظور ہوگئ اور ڈاکٹر صاحب خود بھی کمپاؤنڈرسے بیکہہ کرروانہ ہوگئے کہ عبد کے بعد آول گا۔

آصف اب چار برس کا تھا۔وہ دوسرے بھائیوں کی طرح اباسے خاکف نہیں ہوا۔ جتنے دن وہ یہاں رہے بیسا یہ کی طرح ان سے چمٹار ہا۔ چلتے وقت رونے لگا کہ میں بھی ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ڈاکڑ صاحب رضامند ہو گئے۔اس ماں نے بھی مزاحمت نہ کی۔کرتی بھی کیسے جو بچہ باپ پراس قدرالتفات کرتا ہووہ اس کی پارٹی کا کیسے ہوسکتا تھا۔

میتال پہنچ کرآصف بہت خوش ہوا۔ دن بھر طرح طرح کے مولیثی دیکھا،ان کی بے ہنگم آوازیں سنتااوراپنے اباکوا تناساراخون

بہاتے دکھ کرجران بھی ضرور ہوتا۔ دو پہر کو کہپاؤٹڈ رکالڑکا اسلم اوروہ گھڑوئی سے سلی سلی ریت نکال کراور اپناپاؤں اس میں ڈال کر دریتک سے بھی سے بیا در سے سجایا جاتا۔ جن سے بھی ہوتا سے بازی کھیوٹری بن جاتی۔ پھر وہ اسکیہ وخانہ طرح طرح کی چیزوں سے سجایا جاتا۔ جن میں بوتلوں کے کارک اور گئے کی ڈیپال کمڑ ت سے ہوتیں۔ تھوڑی در یعدا یک چھوٹا سامکا ہوا میں لہرا تا اور گھوڑی کی پیٹھ کر پڑتے ہی صدا نکتی۔ ' تیری گھوڑی بھس' اور پھس گھوڑی کا مالک اپنی خانہ بربادی کا خیال کے بغیر دوسرے کی گھوڑی بھس کر دیتا۔ اس صحن میں باغ اور نہانے کا تالاب ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بیسیوں کمرے بنتے جن کے درمیان ایک بڑا ہال کمرہ ہوتا۔ باغ کے ایک طرف گھاس کے میدان میں بھوڑے اور اونٹ با ندھ دیے جاتے ۔ دروازے کے ساتھ ایک موٹر گراج ہوتا جس میں ایک چھوٹا ساکارک ڈال دیا جاتا۔ کمروں میں جھاڑ و کے چھوٹے تھوٹے تکوں کوگاڑ کرآ دی بنادیے جاتے جونہا بیت مہذبہ ہوتے اور دورورو کھڑے ایک دوسرے کو خاتا ہوتا ہے جب سے سب پھھ ہو چکا تو وہ دونوں ایک دم کھڑے ہوجاتے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کراس مکان کی دیواریں کا لاگ جاتے۔ پھریاؤں کے کوؤں میں ھڈت کی کھلی اٹھی کیوں پربیقو می ترانہ پھڑ کنے اور ایک دوسرے کا ہاتھ کیوگر کراس مکان کی دیواریں اللے جاتے۔ پھریاؤں کے کوؤں میں ھڈت کی کھلی اٹھی کیوں پربیقو می ترانہ پھڑ کنے گئا۔

ہاتھوں سے بنایا تھا۔۔۔۔۔یاؤں سےمٹایاہے

اورسارا گھر ذّرہ ہوکر دُوردُورتک پھیل جاتا۔اس اثنامیں اگر کمپونڈرصاحب اچانک ادھرسے گزرتے تواپنے بیٹے کے سر پر تین چارتھپٹر مارکرآصف سے کہتے۔'' ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں گا۔'' تو آصف اپنے دوست کی بےعزتی دیکھ کرانھیں واحد حاضر صیغہ سے مخاطب کر کے ٹھینگا دکھا تا۔'' جا کہہ دے۔ایک دفعہ چھوڑ کے سود فعہ کہہ دے۔ہم کوئی تیرے باندھے تھوڑی ہیں۔'' لیکن کمیا وُنڈرصا حب بھی نہ کہتے۔

شام کووہ اسلم کےکوارٹر میں اس کی امی کے پاس چلاجا تا اور چو لھے کے پاس بیٹھ کراس کی کہانیاں سنا کرتا۔وہ ذہبی شم کی عورت تھی۔جن پر یوں کی کو ئی کہانی اسے نہ آتی تھی۔ پیغیبروں اور بزرگوں کے قصے سناتی رہتی۔وہ رات گئے تک انہی کے یہاں بیٹھا رہتا۔ڈاکٹر صاحب اس دوران میں سوجاتے۔رجیم بخش دودھ میں جامن ڈال کرحقہ گڑ گڑا تا کمپاؤنڈ رصاحب کے کوارٹر کے آگے جابیٹھتا اور ہریپندرہ بیں منٹ بعد ہا نک لگا تا۔" آصف میاں، اب آجاؤ۔"

لیکن آصف میاں۔''اچھا، کہہ کر جول کے توں اسی جگہ بیٹھے رہتے۔رات گئے جب اسلم کی اتمی سونے لگتی تو وہ چپکار کراہے بھی باہر بھیج دیتیں۔

جس دن اسلم سکول میں داخل ہوگیا آصف کے لیے ساری دنیا گویا تاریک ہوگئی۔اباسے کہہ سن کراس نے بھی اسلم کے ساتھ سکول جانا شروع کر دیا۔دن رات کی اس بے طرح دوستی نے ہنگاموں میں اوراضا فہ کر دیا اور ہینتال میں وہ دھا چوکڑی کی کہ سب کوشک آگئے مگر ڈاکٹر صاحب اس ہلڑ سے اکتائے نہیں۔ان کی طبیعت نفاست پیند اور امن طلب ضرور تھی مگر آصف سے پچھے کہنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ تھا۔ایک تو شایداس وجہ سے کہ پیٹ پی جون تھی، دوسرے اس لیے کہ خانہ جنگی میں اس نے ہوم گور نمنٹ کا ساتھ نہ دیا تھا۔
ہینتال میں کوئی ایسی بوتل نہتی جس کا کارک نہ اتر اہو۔کوئی پچکاری ایسی نہیں تھی جس میں لال نیلا رنگ بھر کرنہ چھوڑ اگیا ہوا ور

گتے کی چھوٹی چھوٹی ڈیمیاں تو گویااسی لیے تھیں کہ لڑھکا کرمویشیوں کے کھروں تلے پہنچا کرتماشاد یکھاجائے۔خود ڈاکٹر صاحب کی عینک کا شیشہ دود فعہ لگ چکا تھا۔ ان کا پن جے گوند سے تھیڑ کر لکھنے کو کوشش کی گئی تھی اب نہ تو روشنائی کھنچتا تھا اور نہ لکھتا تھا۔ لیٹے ہوئے بستروں رہوز انہ سواری ہوتی اور انھیں پچکا کرتکیہ بنادیا جاتا۔ دونوں رہیم بخش سے ضرور ڈرتے تھے گر ڈاکٹر صاحب کی ایک بھی نہ مانتے تھے۔ وہ ان کے سامنے سارے کھیل کھیلتے ، زور زور سے ہنتے ، شور مجاتے اور قلا بازیاں لگاتے۔ پھر ڈاکٹر صاحب آخیں کیسے روکتے!

مہینہ کے آغاز پر دیم بخش ڈاکٹر صاحب کی تخواہ لے کران کی ہوی کودینے جایا کرتا۔ اس دفیہ جووہ جانے لگاتو آصف بھی پچل گیا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت سمجھایا، لالج بھی دیا گروہ نہیں مانا۔ یہی کہتار ہا۔ ' میں اماں کے پاس جا کر پڑھوں گا۔''
ناچار بھیجنا پڑا۔ تیسرے دن جب رحیم بخش والیس پلننے لگاتو آصف نے اپنی اماں سے کہا۔ ' میں ابا کے پاس جاؤں گا اور اپنی ووست سے
ملیوں گا اور وہیں پڑھوں گا۔ اس نے روکا نہیں اور رحیم بخش کے ساتھ سوار کرا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نیم کے تلے بیٹھے پر چیاں کاٹ رہے
سے ۔ انھوں نے دور سے رحیم بخش کو گھوڑ نے پر آتے دیکھا۔ آئے خلا فی معمول رحیم بخش کا گھوڑ اقدم قدم چلار ہاتھا۔ بہتال سے تھوڑ کی دور
پر سے آصف نے اس کے پیچھے سے سر نکالا اور چلایا'' آبا ، میں پھر آگیا۔'' اور ڈاکٹر صاحب کوالیے لگا جیسے ان کی بیوی نے آئھیں جیتا جاگتا
طعنہ بھیجا ہو! اب کی باروہ آصف سے ذرا سر دمہری سے پیش آئے۔ اس کی شرارتوں کو گھور گھور کر دیکھا اور گلے گا ہے اس ٹو تے بھی
رہے۔ شام کوقاعدہ لے کراسے خود پڑھا تے 'ختی پر اصلاح دیتے اور رات کولیٹ کر گئی سنتے۔ آصف جس پابندی کے خوف سے اماں کے
پاس نہ رہا تھا وہ اب یہاں بھی بختی گئی۔ اب اس نے تہیہ کرلیا کہ اس دفعہ رحیم بخش کے ساتھ ایسا جاؤں گا اور چہ مہینہ
شروع ہواتو اس نے بہانے بہانے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس خلل کو پر داشت نہ کر سکے اور اسے پھر اماں کے پاس بھی دیا۔ اس کی شروع ہواتو اس نے بہانے رہونا شروع کردیا۔ ڈاکٹر صاحب اس خلل کو پر داشت نہ کر سکے اور اسے پھر اماں کے پاس بھی دیا۔ اس کی شروع ہواتو اس نے بہانے رہونا شروع کردیا۔ ڈاکٹر صاحب اس خلل کو پر داشت نہ کر سکے اور اسے پھر اماں کے پاس بھی دیا۔ اس کی تعرف سے تو آئھیں خاص ہوگیا تھا۔
اماں صرف جھڑ کیوں پر بی اکھ ان کر تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس خلل کو پر داشت نہ کر سکے اور اسے پھر اماں کے پاس بھی دیا۔ اس کی تعرف سے تو آئھیں خاص ہوگیا تھا۔

چھوں پرمٹی ڈالنے اور کمروں میں سفیدی کرنے کے لیے رحیم بخش کوئی ہفتہ بھر وہاں رہا۔اس دوران میں آصف کو امال کے سوتیلے پن سے زیادہ اسلم کی یاد پرغصہ آیا جورہ رہ کراس کے دل میں ڈ بکیاں لگا کراسے بے چین کیا کرتی ۔جاتے وقت اس نے رحیم بخش کا تہد تھام کر کہا۔'' مجھے پھر ابا کے پاس لے چلو۔' تو اُس نے پیار سے اُس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا۔'' امال سے پوچھ لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔''

آصف ڈرتا ڈرتا امال کے پاس گیااوراس سے اپناارادہ ظاہر کیا۔وہ ابھی اس کے بڑے بھائی کو پبیٹ کربیٹھی تھی۔ بھنا کر بولی۔ ''جاؤجاؤ! خدا کے لیےسب اس کے پاس چلے جاؤ۔ دفان ہوجاؤ، مرجاؤ۔''

آصف نے اس کے غصہ سے فائدہ اُٹھایا اور آ کررجیم بخش کے ساتھ سوار ہو گیا۔اس دفعہ ڈاکٹر صاحب نے آصف کوتو کچھ نہ کہا لیکن رحیم بخش کوا چھی جھاڑ بتائی۔وہ جہاں ان کی اتن جھڑ کیوں کی سینہ سے لگائے پھر تا تھا ایک اور کو بھی اسی کھانہ میں جمع کر گیا۔اب آصف کی تعلیم میں پہلے سے زیادہ بختی برتی جانے گئی۔اُسے بہت زیادہ کام دیا جا تا۔رات کو کھڑے کرکے گنتی اور نظمیس یادکرائی جاتیں۔دن میں دو تختیاں کھوائی جانے لگیں اور شیح جلدی اُٹھا ایا جا تا۔ اُسے امال کی قدروعا فیت اب معلوم ہوئی کیکن اس تک چینچنے کی کوئی سیبل نہتی۔ مہینہ کے شروع میں رہیم بخش پھر گا وَل گیا گراسے پھٹی ما نگنے کی ہمت نہ ہوئی اورا گروہ ہمت کر بھی لیتا تو اسے اجازت بھی نہ ملتی۔ اسلم کے ساتھ کھیلنے میں اب وہ لطف نہیں رہا تھا۔ بہت تھوڑ اوقت ملتا اور بہت کم با تیں ہوسکتیں۔ ان کے گر جانا بھی ممنوع تھا۔ اس طرح سے بہت ساتھ کھیلنے میں اب وہ لطف نہیں رہا تھا۔ بہت تھوڑ اوقت ملتا اور بہت کم با تیں ہوسکتیں۔ ان کے گر جانا بھی ممنوع تھا۔ اس طرح سے بہت تھے ہوا سلم کی اٹی نے ابھی اُسے نہیں سنا نے تھے ہوا سلم کی اٹی نے ابھی اُسے نہیں سنا نے تھے پیدائش سے پہلے ہی سسک سسک کردم تو ڑھئے۔ اس دن بھر کی معروفیت سے تک آکر آصف کا دل چاہا کہ چند ذبوں کے لیے بیار بن جائے اور مزے سے لیٹ کر ان سنہری دنوں کو یا دکر تا رہا اور السے ہی بی نہیں تھا۔ لیکن اُسے بیار ہونے کا کوئی مناسب ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا۔ اس لیے وہ اس طرح آئیں بائیں بائیں شائیں کرتا رہا اور السے ہی بھرتے پھرتے اس کے سرچن روا کا در دا تھا اور وہ بخار سے لیٹ گیا۔ سردی طرح اور بخار کی صدت سے آتا رام نہ ملا۔ وہ چار دن تک کروں خور دوا دارو کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک تجارہ کی جو اسے نینر پیاری تھی۔ وہ اس سے آئی ہوئی دوا ایک دون اسے نینر پیاری تھی۔ آتا سے بھی کہ دیا گروہ وہ کھا تی سے بال گئے۔ اس کے بعد اُسے اماں اماں کی رہ نے دور سے نینر پیاری تھی۔ فوراً تا تکہ منگوا کر دون کی پوٹل سے بینر بیاری تھی۔ فوراً تا تکہ منگوا کر دون کی پوٹل سے بینر بیاری تھی۔ فوراً تا تکہ منگوا کر دون کی کوئل سے بین کی کوئلٹر صاحب کینوں دونور در آمدے میں جارہا کی کھوک سوگے۔

گاؤں پہنچنے ہی آصف کا بخاراتر گیا اور وہ چند دن صرف ای لیے بستر سے ندا تھا کہ امال کی نظر کرم فور آبدل جائے گی کین اسے وہ بستر فوراً خالی کر وینا پڑا کیوں کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کی جگہ لے لی تھی ۔ ایک آ دھ ہفتہ تک تو سب اسی خیال ہیں رہے کہ معمولی بخار ہے اتر جائے گا۔ پر جب ٹمپر پچ بڑھتا گیا اور اس کی حالت غیر ہوتی گئی تو ڈاکٹر صاحب کو بلوا بھیجا۔ وہ اسی دن شام کو وہاں بھنی گئے۔ پچ کو دیکھا۔ قریبی ڈاکٹر کو بلایا گیا اس کے شیکے لگئے شروع ہوگئے۔ تھوڑے عرصے میں بخار اتر گیا اور شریہ لیٹے لیٹے پاس سے گذر نے والے ہر آ دی کو فک فک و کیک فل و کیک فل و کیک اس سے کہا تو وہ بھی جھنجھا کر بولیں۔ ''کیا کرے گا وہاں جا کر؟ پہلے کون تی الی خاطر ہوئی مانے۔ وہ اور و نے لگا تو جھڑک دیا گیا۔ اس نے امال سے کہا تو وہ بھی جھنجھا کر بولیں۔ ''کیا کرے گا وہاں جا کر؟ پہلے کون تی الی خاطر ہوئی مانے جواب پھر تیار ہوگیا ہے۔ ایک بار جوشر ماشر می لے گئو تو آتی پر بھول بیٹھا ڈرا آ کینے میں اپنا حلیہ تو د کھے۔ بلدی کا گانٹھ بنا ہوا ہے۔ وہ دو وہ تیری نہیں سنتا تو تیری کیسے مانے گا۔ ایک تو لے کی روٹی کیا چھوٹی کیا موٹی۔ اُسے اکس کھلنے سے فرصت ہوتو تیری خبر گری میرے میاں کی رخ گی کیا چھوٹی کیا موٹی۔ اُسے کھل کھلنے سے فرصت ہوتو تیری خبر گری کی کھر کے بیٹھارہ و گی جہاں میں آ فت کی ماری کے ڈاکٹو کی بین انچی نہیں اپنا تھی انچین بیں اپچی نہیں؟ جہاں میں آ فت کی ماری کھرا ٹو ٹی پڑے کی زندگی اچیون پڑے کی زندگی اچیون کیا۔''

وہ تو شایداتنی کمبی چوڑی تقریر نہ کرتیں لیکن ڈاکٹر صاحب جوساتھ کے شل خانے میں دانت صاف کررہے تھے صرف انھیں سنانے کی غرض سے آواز کو بھی اُونچااور مضمون کو بھی لمبا کرنا پڑا۔ بیگ میں کپڑے ڈال کرڈاکٹر صاحب نے آصف سے کہا۔'' فوراً تیار

ہوجاؤ۔ میں شمصیں ساتھ لے جاؤں گا۔'اتا کے منہ سے بیالفاظ سن کراس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جھٹ چھوٹی سی گھڑی باندھ کر بیگ کے پاس لا کرر کھ دی۔ اسٹیشن گاؤں سے بہی کوئی میل ڈیڑھ میل تھا۔ڈاکٹر صاحب گھوڑے پر چڑھنے سے کتراتے تھے۔اس لیے چکر کاٹ کو ریل گاڑی کا سفر کرتے تھے۔جاتی دفعہ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا۔'' بیٹاکل پھر نہ بھاگ آنا۔وہاں رہے گاتو پڑھ کھر کر سے گا۔ یہاں تو لے دے کے مال کی مامتاہے۔''

اشیشن کو جاتے ہوئے آصف نے ایک دو دفعہ اتا کو بلا یا مگر وہ ہو گئیں۔ یو نبی چلتے رہے۔ گاؤں سے باہر نکل کر سرکنڈوں اور
پیری کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے درمیاں سے گذرتے انھوں نے ذرارک کرایک سرکنڈ اتو ٹر کیا اور آصف کے کندھے پر پورے
ہاتھ کا واردیا۔وہ بلبلا کراچھلا اوراس کی گھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر راہ میں گرئی۔اس نے مڑکررتم طلب نگاہوں سے باپ کو دیکھا
مگراس کے جواب میں دو نیلی نیلی آئھیں اس کی چیڈ لیوں پر نقش ہو گئیں۔سرکنڈ اپڑتے ہی ایک خفیف سا دھکا لگتا۔ پھرجم میں حرارت
مگراس کے جواب میں دو نیلی نیلی آئھیں اس کی چیڈ لیوں پر نقش ہو گئیں۔سرکنڈ اپڑتے ہی ایک خفیف سا دھکا لگتا۔ پھرجم میں حرارت
پیدا ہوتی اور آگ کی ایک لاٹ کچڑ میں ڈو بے ہوئے سانپ کی طرح او پر ابھرتی اور ساراجہم اس کی حدت سے متمااٹھتا۔سانپ پھر کچیڑ
میں جنس جاتا مگر باہر ایک جیز ابی پیچلی چھوڑ جاتا جو کروٹیس بدل بدل کر گویا دھکی رہتی۔ پھر ٹوٹ کر گرتی اور ایک سانپ اور پوئکار نے
میں جنس جاتا مگر باہر ایک جیز ابی پیچلی چھوڑ جاتا جو کروٹیس بدل بدل کر گویا دھکی رہتی۔پھر ٹوٹ کر گرتی اور ایک سانپ اور پوئکار نے
میں دوئل سے سرح دوڑ نے لگا۔گر رفتار کی جیزی ضربوں کی شدت میں کوئی تخفیف نہ کر سکتی۔اس کے منہ سے مسلسل چیؤں کے ملاوہ'' ابا میر ک
تو بابا بھی میری تو با''کرزلرز کر لکل رہا تھا۔لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بی رفتار سے پیٹے جارہے تھے۔'' حرام زاد رے بچلی خور ، لگائی بجائی
میری تو بیٹ کی اور اور میں کوئیس میں جو ساتھ ہوتا گیا۔گرا انسان۔ کتے کی اور اور موز رکا بی جیری تو بیس کہوایا۔''اور پھر ہرتو کے ساتھ سرکوئی میری تو بہ ابابی میری تو بہ ابابی میری تو بیابی بی تی گئی۔
میری تو بہ "جوا ہت تہ ہت در یوں کوئیس میں جوں سیاہ آٹھوں والی آدم زاد کی سکیاں بنتی گئی۔
میری تو بہ "جوا ہت تہ ہت در یوں کوئیس میں جوں سیاہ آٹھوں والی آدم زاد کی سکیاں بنتی گئی۔

اسٹیشن سے تھوڑی دورادھرڈ اکٹر صاحب نے سرکنڈ اپرے پھینک دیا اور آصف کی گھڑی اسے دے دی۔ اسٹیشن پر پہنچ کرڈ اکٹر صاحب نے دو کیلے خریدے۔ ایک خود کھانے گے اور دوسرا اسے۔۔۔۔دیا مگر آصف نے کھایا نہیں اپنی گھڑی میں رکھ لیا۔ پھروہ سامنے والے ٹین کے چھوٹے سے کمرے میں پیشاب کرنے چلا گیا۔ اندرجا کراس نے اپنی رانوں اور پنڈلیوں پر مار کے نشان غور سے دکھے تھیں دیکھے تھیں دیکھ کراس کی آنکھوں میں آنسوابل پڑے۔منہ کے آگے ہاتھ رکھ کراس نے دود فعہ زورسے''اماں! اماں!'' کہا اور پھراپنی تیسے آنسویو نچھ کر باہر آگیا۔

مسافرخانے کی آئین جھت پر بہت سے کبوتر ایک دوسرے سے چونچیں لڑار ہے تھے۔ان کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ اور پنجوں کی خراشیں ہی اس خاموش فضا میں ایک مسلسل آ وازتھی۔چھوٹے سے اسٹیشن ہر چند مسافر اونگھ رہے تھے۔ایک چھا ہڑی والا پھل ،سگریٹ، دال روٹی اور شربت پچے رہا تھا۔سارے مسافر خانے میں صرف ایک ہی پوسٹر تھا۔'' قطار باندھ کرٹکٹ خریدیے'' با ہرلکڑی کی ایک چھوٹی سی سبزرنگ کی چھونپڑی میں پینے کا پانی رکھاتھا۔ بنچوں پرروغن کےعلاوہ میل کا ایک دبیز غلاف چڑھا ہواتھا اور ہوا میں پھلوں ،سگریٹوں ، پان
کی بیک، پھر یلے کو کلے کودھوئیں اور زنگ آلودلو ہے کی بولہرار ہی تھی جوایک جگہ جمع ہوکر اسٹیشن کا نام پاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آصف
کے آنسوؤں سے دھوئے دھائے چہرے کودیکھا اور اس کے لیے شربت کا ایک گلاس لائے مگر اس کی طبیعت نے گوارانہ کیا۔ صرف ان کی
دہشت سے رعب کھا کر اس نے ایک دو گھونٹ بھر لیے اور آخیس عاجزی سے تکنے لگا۔ باقی ماندہ شربت ڈاکٹر صاحب نے خود پی لیا اور پھر
اس کے ذراقریب ہوکر بیٹھ گئے۔

ا گلے اسٹیشن پرڈا کٹرصاحب نے اسے ایک سنگترہ لے دیا اور خود ایک ہم سفر کا اخبار دیکھنے گئے۔ آصف کھڑی کے ساتھ لگا ہوا باہر بھا گئے ہوئے درختوں اور کھمبوں کی اوپر بنچے ہونے والی تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ بھی بھاراس کے ڈھیلے ڈھیلے ہونٹ ایکا ایکی تالی سی بھاگتے ہوئے درختوں اور کھمبوں کی اور اس کے جسے کیچڑ میں دھنسی ہوئی بجاتے۔ اس کی سانس کلڑے کی جیسے کیچڑ میں دھنسی ہوئی لاری نے باہر نکلنے کوزورلگایا ہوتو اسے ٹھنڈک سی محسوس ہوتی اور ایک سسکی کھڑکی کے راستے گاڑی سے باہر نکل جاتی۔

گھر پہنچ کرڈاکٹر صاحب نے اسے پچھ نہیں کہا۔لیکن وہ اسی وفت گھڑی میں سے ایک کتاب نکال کر بوری بچھا کر بیٹھ گیا۔شام کووہ کل کے سیاہی کی طرح ان کی جیار پائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سینہ پر ہاتھ رکھ کرا گلنے لگا۔

> مسافرغریب ایک سنے میں تھا وہ چوروں کے ہاتھوں میں جاکر پھنسا

اور جب بیظم ختم ہوگئ تو دونی کا پہاڑہ سنانے لگااور جب وہ تین کا پہاڑہ شروع کرنے والاتھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا۔''بسٹھیک ہے۔اب سور ہو۔''

''اچھاجی'' کہہ کروہ ساتھ والی چار پائی پرلیٹ گیااور لیٹتے ہی گہری نیندسوگیا۔ نقہ کی نئے پرے دھکیل کرڈا کٹر صاحب وضوکر نے کے لیے اُسٹے تو انھوں نے آصف کی کھلی ہوئی گھڑی کو برآ مدے میں دیکھا۔ وہ خراماں خراماں ادھرگئے۔اسے کھولا اور کپڑوں کو اُسٹنے کیا۔ سب سے آخری کپڑے کے بیے ایک کیلا اور سنگترہ پڑا تھا۔

اب ہیںتال میں نہ کوئی شرارت ہوتی تھی۔نہ شور مچتا تھا۔اسلم کی ماں نے کئی مرتبہ اسلم سے کہا کہ اپنے دوست کو بھی کہا نیاں سنانے کے لیے لایا کر۔گر دوست آتا تو اسلم لاتا کئی بار اسلم نے ریت کے گھر بنانے کو تجویز پیش کی۔ پچھلے دنوں کی مزیدار تھیلیس یاد کرائیں۔ہیتال سے چیزیں چرانے کالالجے دیا گروہ نہیں مانا۔ تنگ آکراسلم نے اپنے پچھواڑے گورکن کےلڑے مہندی سے راہ ورسم پیدا کر لی اور آصف سے کئی کردی۔

آصف کواس طرح خاموش دیکھ کرڈاکٹر صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی رفتار اور گفتار سے گھر پر مردنی سی چھا گئ تھی۔ چلتا توالیے لگتا جیسے غبار آلودہ دو پہر کو تھی میں اخبار کا کوئی کاغذلڑ ھک رہا ہو۔ بولتا تو کتاب کی عبارت اور پہاڑوں کے ہندسوں کے سوا پچھ نہ کہتا۔ لے دے کے ایک'' اچھا جی' تھا جوذ کرح تی کی طرح ہروقت اس کی زبان پر جاری رہتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک دن بازار سے اس کے لیےا یک چھوٹا پیانوخرید کرلائے جو ہڑی پیاری آ وازیں نکالتا تھا۔اس نے ایک دفعہ ساری سروں کو بجا کر دیکھا اور پھراسے اٹھا کرالماری میں رکھ دیا۔ بھی بھارچیم بخش اس پیانو کوالماری سے نکال کراپنے چھوٹے بیٹے کو دیتا جو باور چی خانہ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھ کراسے بچایا کرتا۔

اکثر دو پہرکواس کے ابا چار پائی پرلیٹ کر پوچھٹے'' کیوں بھئی ہمیں نہیں سناؤ گے اپنا پیانو؟'' تو وہ اچھا بی کہہ کرالماری کھولتا، پیانو نکالتااورایک مرتبہ ساری سریں بجا کر پوچھتا بس جی؟''اور پھران کے حکم کے انتظار میں دیر تک وہاں کھڑار ہتا۔

تجھی ڈاکٹرصاحب شام کواندر سے آواز دے کر پوچھتے۔

" أصف ميال، كيا كررم مو؟"

"جي کھڙا ہوں۔"

ووکیوں؟"

"جى رحيم بخش تنور بررو في لگوانے گياہے جی۔"

"دلیکن تم کیوں کو ہے ہو، بیٹا؟"

''جی مجھے رحیم بخش کھڑا کر گیاہے۔جی باور چی خانہ کے پاس۔''

"اسے کہودروازہ بھیٹر کر جایا کرے۔"

"اچھاجی۔"

جبوه چوهی مرتبه ختی لکھ رہاہوتو ڈاکٹر صاحب اندرآ کر کہتے۔''اب بس کروبیٹا۔''تووہ اچھا بی کہہ کرلکھناو ہیں چھوڑ دیتا۔ سرشام اگر بھی وہ جلد چا درتان کربستر پرلیٹ جاتا تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے۔''ابھی سے کیوں لیٹ گئے،آصف میاں؟'' ''جی ایسے ہی۔''وہ فوراً اُٹھ کربیٹھ جاتا۔

" لينے رہو، بيڻا۔"

"اچهاجی۔"

ڈاکٹر صاحب نے بچھلے دن لوٹا لینے کی لا کھ کوشش کی مگروہ بلیٹ کرنہیں آئے۔انھوں نے اسلم کولا کچ دیا۔رحیم بخش سے مشورے کیے مگر کوئی بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔آصف کی ہسپتال کی پہلے دن کی زندگی لوٹ کرنہ آسکی۔

اس دوران انھوں نے آصف کو صرف ایک بار کھل کر باتیں کرتے سناجب ان کے یہاں ایک مشکی گھوڑی نے نیلی آنکھوں والا بلق پچھیرا دیا تھا۔ بیا لیک انگریز کی گھوڑی تھی۔ جس نے اسے بچہ دینے سے چندروز پہلے ہپتال میں داخل کروایا تھا۔ دو پہر کو لالو جمعدار نے آصف کو بلا کرکہا۔'' آؤمیاں جی تنصیں بچھیراد کھائیں۔''

پچھراپیال پڑا تھا۔اس کی ماں منہ میں پڑی ہوئی کزئی چبار ہی تھی اور دم ہلا ہلا کرایک ضدی کھی کواڑار ہی تھی۔ پچھرے کی تھوتھنی

بہت تیکھی تھی۔ کنو تیاں بالکل سیدھی اور گامچیاں اپنی ماں سے دوگئی کمبی تھیں۔ تپلی سی گردن پر کتاب جتنا سیاہ داغ تھا اور ایال روشنائی کی طرح سیاہ تھی۔ پیال کے بہت سے تنگے اس کی ایال میں تھینسے ہوئے تھے۔

آصف نے کہا۔'لالو، میں اندرجا کردیکھوں گا۔''

لالونے کہا۔'' ذرائھبر ومیاں، میں گھوڑی کے دہانہ ڈال کراسے دوراسہ باندھ دول۔''

اندرجا کرلالونے کزئی اتارکردہانہ اس کے منہ میں ڈال دیا اور دائیں بائیں دیواروں میں لٹکتے ہوئے آئی حلقوں میں اس نے گھوڑی کو دوراسہ باندھ دیا۔ آصف کو اندرآتے دیکھے کر گھوڑی پھٹکاری اورا گلے پاؤں سے فرش کھکھوڑنے گئی لیکن آصف ڈرانہیں۔وہ پچھرے کے پاس بیٹھ گیا اوراس کی ایال سے تکے چننے لگا۔ جب پچھراسانس لیتا تو اس کی ہڑیاں صاف دکھائی دیتی۔جسم کے بال ریشم ایسے ملائم اوراون کی طرح چک دار تھے۔کندھوں کی مجھلیاں خود بخو دیوٹرک رہی تھیں۔آئکھیں آسان ایسی نیلی تھیں اور نرم نرم سم چھندر کے بڑے برے برے کلڑے معلوم ہوتے تھے۔اس کی دم سفیدتھی اور پڑھا سیاہ!

آصف نے اُس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔''لالو، یہ پچھیرامیں لوں گا۔ابا بی سے کہہ کرچھوٹی سی زین بنوالوں گااور پھر اس پرسوار ہوکراماں بی کے پاس جایا کروں گا۔۔۔لیکن میں رہوں گاتھوڑی۔شام سے پہلے یہاں واپس آ جایا کروں گا۔''

لالوہننے لگااور پچھیرے کی گردن سہلاتے ہوئے بولا۔''میاں، یہ پچھیراا پناتھوڑا ہے۔صاحب کا ہے۔ہاں ڈاکٹر جی خرید لیس تو پھراپنا ہوسکتا ہے۔''

"میں اباجی سے کہوں گا۔ اباجی مجھے خرید نددیں گے؟"

"خریددیں گے،میاں، پر۔۔۔۔''

"پرکیا،لالو؟"

"پریمی کہ۔۔۔وہ خریدیں گے۔خرید کر کیوں نہ دیں گے۔"

ڈاکٹر صاحب لائی سول کی پچپاری لے کرادھرآ رہے تھے کہ آصف کواس طرح بولتے ہوئے ٹھٹک گئے اور جب آصف ہا ہر نکلے گا تو وہ ساتھ کے کمرے میں جہاں ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی بھینس جھت سے لٹک رہی تھی جھیب گئے۔

شام کوانھوں نے صاحب کی بہت خوشامدیں کیں کہ وہ بچھیران و یں مگروہ نہ مانالیکن اس نے وعدہ کرلیا کہ جب تک بابالوگ کا دل اس سے بالکل بھرنہ جائے گاوہ بچھیرالوگ کو گھرنہیں لے جائے گا۔

دو پہرکو جب ڈاکٹر صاحب برآ مدے میں لیٹ کرسوجاتے تو آصف چیکے سے اُٹھتا اور پچھیرے کے کمرے میں چلاجا تا۔اپنے بچے کے ساتھا س محبت سے پیش آتے دیکھ کراب گھوڑی بھی آصف سے پیار کرنے لگی تھی۔

وہ اسی جگہ گھنٹہ پھر بیٹھالالو یا اس کے لڑکے سے گھوڑوں کے متعلق باتیں کرتار ہتا۔ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب بیدار ہوکراُ سے کوارٹر میں نہ پاتے تو د بے پاؤں اس کی باتیں سننے مولیثی خانے تک چلے جاتے اور دیر تک کھڑے سنتے رہتے لیکن ایک شام یہ جادو بھی ٹوٹ گیا۔جب ڈاکٹر صاحب نے چاہا کہ وہ اتنی ساری ہاتیں بھی ان کے ساتھ بھی کرے! جس وقت وہ ہاور چی خانہ سے چنے کی دال مٹھیاں بھر کر پچھیرے کو کھلانے چلاتو ڈاکٹر صاحب اخبار کی اوٹ میں سے بولے۔'' بیٹا، چھوٹے بچے دانہیں کھاتے۔''

''اچھاجی۔'' کہ کراُس نے دال کنستر میں ڈال دی۔ڈاکٹر صاحب نے پھرکہا۔'' جب بڑا ہوجائے گاتو دانہ کھائے گا۔ابھی تواپنی ماں کا دود ھہی ہیے گا۔''

''اجھاجی۔''

' وتتمصين احجما لگتاہے یہ بچھیرا؟''ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔

دونہیں جی۔'وہ ڈرگیا۔

" مجھےتو بہت اچھا لگتاہے۔"

"اچهاجی۔"

پھروہ دبے پاؤں کمرے میں کھسک گیا ورجز دان کھول کرنظم یا دکرنے لگا اور ڈاکٹر صاحب سوچنے لگے۔''اگر میں اسے نہ بلاتا تو کتنا اچھا ہوتا اور اگر میں اسے نہ دیکھا تو اس سے بھی اچھا ہوتا۔''لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔آصف نے پچھبرے کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ گھوڑی ہلکی ہی آ ہٹ پاکر سرپھیر کر دروازے میں دیکھنے گئی اور اس کا بچہ بیال پر لیٹے لیٹے اپنے ساتھی کو یا در کے کنوتیاں گھما تار ہالیکن آصف اسی چھوٹی سی بوری پر بہی الا بتار ہا

> انھوںنے لیےاس کے کپڑےاُ تار کیا گھائل اور آدھ مئوا مار مار

اور جب وہ اتار کہتا تو لمبی لے کے ساتھ اُت عاربن جاتا۔ آج بھی جب بوڑھا اپنے بھینچے کے بنگلہ سے مبح صبح آصف کی زندگی کے بیمہ کی رقم لینے نکلاتھا تو مالی کی بچی اپنے باغیچے میں پھول چنتے ہوئے اُونچے گار ہی تھی:

مسافرغريب ايك رستة مين تقا

اور جب وہ اشعارالا پی تواسی طرح اُت عاربن جاتا۔ بوڑھا مالئے کے پودوں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اور جب تک وہ وہاں سے چلی نہ گئی وہ اسی طرح کھڑار ہا۔اُت عار! اُت عار!

> خزانچی نے کہا۔''ٹوکن نمبر چوبیس نمبر چوبیس۔۔۔اگر نمبر چوبیس یہاں ہوتو پے منٹ لے لے بھائی۔'' پھروہ دوسراچیک اُلٹ بلیٹ کر دیکھنے لگا۔

بوڑھے نے واسک کے اندر ہاتھ ڈالا۔ چوہیں نمبرٹوکن!اس نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر ٹھی میں دبالیا۔ پگڑی اُٹھا کرسر پررکھی اورٹوکن کوٹھی میں بھینچے ہوئے بنک سے باہرنکل گیا۔احاطہ میں آکراس نے ہاتھ کوز ورسے گھمایا اور ٹھی کھول دی۔ٹوکن ہوا میں بلند ہوا اور پھر بنک کی جہت پر جاگرا۔ بنک کے باہر تار گھر کے پاس اسٹیشن جانے والے تائے کھڑے تھے۔دوکو چوان بھا گ کراس کی طرف بڑھے اور اسے اپنی طرف کھنچنے گے۔ بوڑھے نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی اور جب ایک کو چوان اسے جیت کرلے گیا تو وہ اس کے ساتھ تائے میں سوار ہو گیا۔

سامنے پلیٹ فارم پرایک گاڑی زورزور سے سٹیاں بجارہی تھی اور جب اس نے ایک ڈیے کا دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا تو گاڑی چل دی۔

دو گھنٹہ بعداس کا دل سفر سے اکتا گیا اور وہ ایک دیہاتی اسٹیشن پراتر کھڑا ہوا اور لائن کے ساتھ خار دارتار میں سے گذر کر چھڑے کی لیک پر چلنے لگا صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے اور شاید کہیں دور بارش بھی ہور ہی تھی۔اس نے تیز تیز قدم اُٹھانے شروع کر دیے۔ایک یکہ ّاس کے پاس سے گذرا۔کو چوان نے پوچھا۔

"بابا-برياله جاربي مو؟"

"بإل"

"نو آؤ پھر، بارش آرہی ہے۔ دوروپے دینا۔ راستہ میں بھیگ کر کمبل ہوجاؤگے۔"

دونہیں میں ایسے ہی پہنچ جاؤں گا۔''بوڑھے نے ذرااور تیز ہوکر کہا۔

"لا،بابا، ڈیڑھروپیدےگا۔"

‹‹نېيس، بھائى،نېيس، ميں تو پيدل ہى آؤں گا۔''

یکے والے نے راسیں گھماکرزورسے گھوڑے کے پیٹ پر ماریں اور اُو پنچے گانے لگا۔''دے گیا دوانی کھوٹی، ہو بابادے گیا دوانی کھوٹی۔ ہو بابادے گیا۔ ہو بابادے گیا!''

اُوپر تیرنے والے سیاہ بادل نے زور سے۔"بابا بابا بابا کہ کراس کا جواب دیا اور چٹاخ پٹاخ کتی ساری موٹی موٹی بوندیں نیچے آگریں۔ بوڑھے نے اپنے خاکی اوورکوٹ کے کالراُوپراُٹھا لیے اور وفار ذراست کردی۔ بادل بلبلا کردھاڑا ور بارش شروع ہوگئ۔ پہلے شرائے دھار ہو چھاڑیں آئیں پھر جھا جھم موسلادھار برسنے لگا۔ بوڑھے کی پگڑی بھیگ کرڈول کی طرح بھرگئے۔ سفیدواڑھی ڈوبی ہوئی بلی کی طرح لیکنے لگی اورکوٹ غوط خوروں کا آئی لباس بن گیا۔ چپلی بار بار کچپڑ میں پیچےرہ جاتی اوراس کا نگایا دُن آگے جا پڑتا۔ نہر پر پہنچ کراس نے پیچے مؤکر دیکھا۔ اسٹیشن غائب ہو چکا تھا اوراس طرف بالکل اندھر اچھا گیا تھا۔ نہر کے کنار سے چھوٹے سے کوارٹر میں بیلدار کی بیوی ہنڈیا بھون رہی تھی۔ چوکھے کی روشن کھڑکی سے باہر کل کر تھوڑی دور تک اندھر سے کا مقابلہ کرتی اوراس کے بعد معدوم ہو جاتی ۔ کوارٹر کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کراس نے اپنی واڑھی اور آسٹیوں کو نچوڑ ااور پھر چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہو بوڑھے جسم میں تیر بن کراتر رہی تھی۔ اندھر الس کے اندھر الے ماندگری ہو بوڑھے جسم میں تیر بن کراتر رہی تھی۔ اندھر المی کیسلیوں میں بلاکا دردا تھا، تی باراس کے قدم کو کھڑ اے ، اس کا سانس میا فت کے بعدا سے ایک چہوڑ ہا انظر کردی گیا اوراس کی نگا دیں گیا درا ہے۔ کو کی مسلسل مسافت کے بعدا سے ایک چہوڑ ہ سانظر کرک گیا اوراس کی نگا دور کھنے کی مسلسل مسافت کے بعدا سے ایک چہوڑ ہ سانظر

آیا۔ بیلی چیکی اوراس نے فورسے دیکھا۔ گاؤں کا پھٹ تھا۔ وہ اس کے پہلوسے ہوکرایک گلی میں گھس گیا۔ اس گلی کے خاتمہ پرایک کھلا میں میدان تھا۔ تین طرف کچے بیکے گھر تھے اورایک طرف لمبا چوڑا جو ہڑ ۔ کوڑے کے ڈھیر پرسے ہوتے ہوئے وہ ایک ہڑے سے احاطہ میں داخل ہو گیا۔ ککڑ پرٹوٹا ہوا چھکڑا اوندھا پڑا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھپر تنے تنور جل رہا تھا اور چند عور تیں سردی سے تھٹھری ہوئی باسی باسی باتیں کر رہی تھیں۔ سامنے ایک پی مستطیل عمارت میں جس کے چاروں طرف کھپر میں کا برآمدہ تھا۔ الاؤجل رہا تھا۔ ایک آدی کے اردگرد بہت سے اور کے بیٹھے جموم جموم کر سبق یاد کر رہے تھے۔ برآمدے کے ایک ستون سے ڈاک ڈالنے کا ڈھول الٹکا ہوا تھا۔ بوڑھا ہولے ہولے قدموں سے ادھر بڑھا اور ایک ستون سے لگ کرنچیف آواز میں بولا۔ '' ماسڑ جی! میں پڑھا لکھا مہاجر ہوں۔ جمھے اپنا ماتحت رکھ لیجے۔۔۔۔میں بچوں کو بالکل مارتانہیں!''

اورالاؤکے پاس بیٹے ہوئے سارے بچے گردنیں اُٹھا اُٹھا کراسے جیرت سے دیکھنے گئے۔

س امی

وہ بڑے صاحب کے لیے عید کار ڈخریدر ہاتھا کہ اتفا قااس کی ملاقات اتّی سے ہوگئی۔ایک کمھے کے لیے اُس نے اتّی سے آنکھ بچا کر کھسک جانا چاہالیکن اس کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے اور وہ اپنی پتلون کے جیب میں اکنی کومسلتا رہ گیا۔اچا نک اتّی نے اُسے دیکھا اور آگے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔''اوسودی تم کہاں؟''

اس نے فوراً اپنی جیب سے ہاتھ نکال لیا اور عید کارڈ اُٹھا کر بولا۔ '' یہیں ، میں تو یہیں ہوں۔'

''کب سے؟''امّی نے جیرت سے پوچھا۔

' د تقسیم کے بعد سے اتنی میں بھی یہاں ہوں اور ماں اور دوسر لے لوگ بھی۔''

"دلكين مجهة تمهارا بية كيول نه چلامين ني تتمهيل كهين بهي نه ديكها"

اس کے جواب میں وہ ذراسامسکرایا اور پھرعید کارڈ کا کنارہ اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں پر مارنے لگا۔دکان کےلڑ کے نے بڑے ادب سے کارڈاس کے ہاتھ سے لےلیا اور اسے میز پر تھیلے ہوئے دوسرے کارڈروں میں ڈال کراندر چلا گیا۔

اتى نے اپنايرس كھولتے ہوئے يو چھا۔ "اب تو تو اپنى مال سے نہيں جھكرتا؟"

مسعود شرمنده ہوگیا۔اس نے عید کارڈوں پر نگاہیں جما کر کہا۔ ' نہیں تو۔۔۔میں پہلے بھی اس ہے کب جھگڑتا تھا۔''

اتى نے كہا۔ "يوںمت كهد پہلے تو أو بات بات براس كى جان كھاجا تا تھا۔ چھوٹى چھوٹى باتوں برفساد بريا كرديتا تھا۔ "

اس نے صفائی کے طور پراٹی کے چہرے پرنگا ہیں گاڑ کر جواب دیا۔ جب تو میں چھوٹا ساتھا، اتنی ۔اب تو وہ بات نہیں رہی نا۔''

لیکن اس جواب سے امّی کوتسلی نہ ہوئی اور اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔'' تیرا دوست تو یو۔ کے چلا گیا انجیر نگ کی تعلیم

پانے۔ بیعید کارڈاس کے لیے خریدر ہی تھی۔''

'' کہاں؟انگلینڈ چلا گیا!اس نے حیران ہوکر کہا۔'' جبھی تو وہ مجھ سے ملانہیں۔میں بھی سوچ رہاتھا۔اسے ہوا کیا۔ یہاں ہوتااور مجھ نہ ملتا کیسی حیرانی کی بات ہے۔''

ائی نے آہتہ سے دہرایا۔''ہاں انگلینڈ چلا گیا۔ ابھی دوسال اور وہیں رہے گا۔ بیعید کارڈ اسی کے لیے خریدا ہے۔'' اوراس نے کارڈ آ گے بڑھا دیا۔ اس پرغریب الوطنی ، دوری اور ہجر کے دونین اشعار لکھے تھے۔

مسعود نے اُسے ہاتھ میں لیے بغیر کہا۔ 'لیکن بیعید تک اسے کسے ل سکے گا۔عیدتو بہت قریب ہے۔''

اتى نے واۋق سے كہا۔" ملے كاكسے نہيں۔ ميں بائى ارميل جو بھيج رہى ہوں۔"

لیکن بائی ائیرمیل بھی بیرونت پرنہ پہنچ سکے گا۔مسعودنے جواب دیا۔

اتّی نے کہا۔ ''تو کیا ہے۔اسے ل توجائے گا۔ایک آ دھدن لیٹ ہی۔''

اورمسعود کے کچھ کہنے سے پیشتر اتمی نے کہا۔ 'دمجھی ہمارے گھر تو آناتِمھاری دیدی نے ایم۔اے کا امتحان دے دیا ہے۔ضرور

آنا عيد پر چليآنا جهم الصفي عيد منائيس ك\_''

جباتی مسعود کواپنا پیۃ لکھا کر چلنے لگی تواس نے اپنافون نمبر بتاتے ہوئے کہا۔'' آنے سے پہلے مجھےفون ضرور کر لینا۔ میں اکثر دورے پر دہتی ہوں لیکن عید کے روز میں ضرور گھر پر ہوں گی۔''

مسعود نے پنے کے ساتھ ایک کونے پرفون نمبر بھی لکھ لیا۔اتّی نے ایک مرتبہ پھراس کے شانے پر ہاتھ پھیرااورا پنی ساڑھی کا پلو درست کرتے ہوئے دکان سے بنچے اُتر گئی۔مسعود نے پھراپنی جیب میں ہاتھ ڈال کراکنی کوچٹکی میں پکڑلیااور بڑے صاحب کے لیے عید کارڈانتخاب کرنے لگا۔

مسعود کی ماں نے اپنے خاوند کی موت کے ایک سال بعد ہی اپنے کسی دور کے رشتہ دار سے شادی کر کی تھی۔اوّل اوّل اوّل کو اس کی دور کی رشتہ دار سے شادی کا مقصد مسعود کی تعلیم و تربیت تھی۔لیکن اپنے خاوند کی جابرانہ طبیعت کے سامنے اُسے مسعود کو تقریباً بھلا ہی دینا پڑا۔ میمینے کی ابتدائی تاریخوں میں جب مسعود کو اپنے بچاسے فیس ما نگنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کئی دن یو نہی ٹال مول میں گذار دیتا۔ پیدوں کے معاطع میں اس کی ماں بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اُسے اپنے خاوند کو منہ تکتے رہنا پڑتا اور وہ اپنی اور تھی کی ماری کی ماری بالکل معذور تھی۔ گھر کے معمولی اخراجات تک کے لیے اُسے اپنے خاوند کو منہ پڑتا اور وہ اپنی ہی ماری کی ماری کی ایک معذور در نیا تارا کرتی ۔ ہر مجھے کیا کیا کچھ کی باس بیٹھ کرچائے کی بیالی اور رات کی ایک باسی روٹی کے ساتھ یہ فقر وہ شرور سننا کہ بھے کہا ۔ "پڑھتا وڑھتا تو ہے پڑتا۔" لے مرلے ، تیری خاطر مجھے کیا کیا کچھ بھی اس بھی خاصا اضافہ ہوجا تا۔اس کا بچاحقہ بیتے ہوئے کہتا۔"پڑھتا وڑھتا تو ہے نہیں ۔ یہ بھی کہتا ہے کہ تھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھادیں تاکہ بچھ کھی اور شری کی تاریختا ہو ہے کہا ہے کہ تھے ڈاکٹر بیگ کے یہاں بٹھادیں تاکہ بچھ کھی اور شری کا مہی سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ کام ہی سیکے لیے ۔ آگے چل کر تیرے کام آئے گا گے لیکن پی تنہیں وہ کن خیالوں میں ہے۔"مسعود دونوں با ہیں سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ کام ہی سیکے لیے ۔ آگے چل کر تیرے کام آئے گا گیس پیٹ ہیں یا سیک کور خوالوں میں ہے۔"مسعود دونوں با ہیں سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ سے جواب دیتا۔" کام آئی کیان پہلے دور سی یاس کراوں پھر۔۔۔۔۔۔۔"

اور چپاصاحب طنز سے مسکرا کرایک باچھ ٹیڑھی کر کے پیچ میں بول اٹھتے۔''بس بس جیسی کوکوویسے بیچ! یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے۔اسے جب معلوم ہوا گرخود کما کرتیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے۔کتنی فیس ہے تیری؟''

مسعود ذراسهم كرجواب ديتا- "خپارروپي تيره آنے جي-"

"اجھااس مرتبہ تیرہ آنے کا اضافہ ہو گیا۔"

'' کھیلوں کا چندہ ہے جی۔ ماسر جی نے کہاتھا کہ۔۔۔۔''

''تو کہہ دے اپنے ماسر واسر سے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا اور تجھے شرم نہیں آتی کھیلیں کھیلتے ہوئے۔اونٹ کی دم چو منے جتنا ہو گیا ہے اور کھیلیں کھیلتا ہے۔''

مسعوداً ہستہ سے کھکار کر جواب دیتا۔ 'میں تو کچھ ہیں کھیلا جی پر ماسر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو، کیکن چندہ ضرور دینا پڑے

'' بیاچھارواج ہے۔''اس کا چچاسر ہلا کر کہتا۔'' کھیلو جا ہے نہ کھیلو، کیکن چندہ ضرور دو۔سکول ہے کہ کمشنر کا دفتر ''

چونکہ عام طور پرالی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا۔ اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعداس کا بچاپاس ہی کھونٹی پرلٹتی ہوئی اچکن سے پانچ کا نوٹ نکال کر کہتا۔ '' لے بکڑ۔ اپنی مال کو بتا دینا اور سکول سے لوشتے ہوئے باتی کے تین آنے جھے دفتر دے جانا۔ '' خوف ، نفرت اور تشکر کے ملے جذبات سے مسعود کی آئکھیں پھٹتیں ، بند ہوتیں اور پھراپی اصلی حالت پر آجا تیں اور وہ نوٹ اپنی ملی مال کو بتانے دوسر سے کمر سے کی چل پڑتا اور اس کا بچپا سے کمر سے میں ہے ہوئے با نک لگا تا۔ ''فیس دے دی ہے جی تمھارے شہزاد سے کو ۔ ڈپٹی صاحب کو!'' یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جا تا اور جی ہی جی میں اپنی مال کو ایک گذری ہی گالی دے کر وہ اُلئے پاؤں اپنی کو گھڑی میں جاکر بستہ با ندھنے گئا۔ پچا چیسے بیہودہ آدی سے شادی کر کے اس کی مال اس کی نگا ہوں میں بالکل بر چکی تھی اور وہ پچا کی طعن آمیز با توں کا بدلہ ہمیشدا بنی مال کو گالی دے کر چکا یا کرتا۔

تفری کی گفتی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کرکے اسے سیدھا گھر بھا گنا پڑتا۔خاصہ دان تیار ہوتا جسے اٹھا کر وہ جلدی جلدی اپنے بچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کری کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے سکول بھا گ آتا۔عرصہ سے اس کی تفریخی گفتٹیاں یونہی ضائع ہور ہی تھیں۔صرف اتو ارکے دن اسے اپنے بچا کے دفتر نہ جانا پڑتا۔لیکن اتو ارکوکوئی تفریخ کی گھنٹی نہیں ہوتی۔

آٹھویں جماعت کے سالا نہ امتحان سے پہلے اس کے بہاں ایک چھوٹا بھائی پیداہؤا۔ جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کے بجائے نصراللدر کھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں قطعی طور پر چھین لیا اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر کی سی ہوکر رہ گئی جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے درواز ہے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچے کھلا یا کرتا ہے۔ نصراللہ کی اور کے دن سے مسعود کا چچاون میں بار بارڈ اکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا اور مسعود کی ماں سے نقاضا کرتا رہا کہ چونکہ نصر اللہ ہوگیا ہے اس کے اخراجات بھی ہونگے اس لیے مسعود کو سکول سے اٹھا کرڈ اکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چا ہے لیکن اس کی ماں نہ مانی اور سلسلہ یونہی چانا رہا۔

بیان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے سکول میں موسم کے طلسمی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا اوراس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات اتنی سے ہوئی۔گریزاپی بیوہ اتنی کا ایک ہی لڑکا تھا اور مسعود کا ہم جماعت تھا۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گل ریز سے تھی۔ دونوں کو منفی تھی ٹھی ٹوکریاں بنانے کا خبط تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر بھی انھیں فرصت کے چندلمحات میسر آجاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چپٹی ہوئی عشق پیچاں کی بیلوں سے ادھ سُو کھی رگیں تو ڑتے اور کھیل کے میدان میں ہری ہری گھاس پڑٹو کریاں بنانے لگتے۔ جس میں گلاب کا ایک بھول یا چندیکی ان مشکل سے ساسکتیں۔ مسعود دستی والی ٹوکری بھی بنالیتا تھا۔ لیکن گل ریز سے ہزار کو ششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نے بین کا دڑ بیجنے والا آدمی آیا

مسعود کی ملاقات امّی سے ہوئی۔سفید کارڈوں کے بیچوں ﷺ گلانی رنگ کا ایک بڑا ساسر خ دائرہ تھا جس پر ایک خاص مصالحہ لگا ہوا تھا! کارڈ بیچے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتارہے گا اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے۔جوں جوں گرمی بڑھتی جائے گی گلانی دائرہ سرخ ہوتا جائے گا اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا اور بارش برسنے کا دائرہ سرخ ہوتا جائے گا اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا اور بارش برسنے کا امکان ہوگا تو یہ چکرخود بخو درھانی رنگ کا ہوجائے گا۔کارڈ کی قیمت دوآ نے تھی۔کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے اور جن کے پاس دوآ نے نہتے انھوں نے بات اگلے دن پراُٹھادی۔

گھرسے خاصہ دان اُٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا۔ ''اماں، مجھے دوآنے تو دومیں۔۔۔۔۔''

مگراس نے تیزی سے بات کا ٹیتے ہوئے کہا۔''میرے پاس کہاں ہیں دوآنے۔ بھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔کون لالا کے میری جھولیاں بھرتا ہے جو مختلے دونی دول۔''

مسعود نے مایوں ہوکرخاصہ دان اُٹھالیا اور چپ چاپ دوروازے سے باہرنکل گیا۔۔۔دفتر پہنچ کراس نے خاصہ دان کری کے پاس رکھ دیا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔اس کے چچانے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے عینک کے اوپر سے دیکھا اور تر شروہوکر یوچھا۔''کیوں؟ کھڑا کیوں ہے؟''

'' کی خبیں جی۔''مسعود کا گلاخشک ہو گیا۔

"جھٽوہے۔"

د دنہیں جی کچھ بھی نہیں۔'اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔

''تو پر فوجیں کھڑی کیوں ہیں؟''

"جی ایک دونی چاہیے۔۔۔۔امال ۔۔۔میں ۔۔۔۔سکول میں جی۔۔۔۔۔ "مہوں مال "اس کے چچانے غرا کر کہا۔" تجھے دونی دوں! مجھے ناداں دوں! میرے بورے جوڑھوتار ہاہے۔ میرے ساتھ جوکھیلتار ہاہے۔"

مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔''میں میں۔۔۔اماں نے۔۔۔۔۔اماں نے۔۔۔۔۔جی سکول۔۔۔۔۔۔۔''

''ہوں''اس کے چچانے کھرج میں کہا۔'' مجھے پیسے دوں! مجھے دو نیاں دوں۔ کیوں؟ مجھے بین سنا تار ہاہے۔ مجھے نبض دکھا تار ہا ہے۔ مجھے پیسے دوں ہوں مجھے دونی دوں۔۔۔۔ مجھے۔۔۔۔'

مسعود نے ایک نگاہ خاصہ دان کوغور سے دیکھا جو واقعی اس کی با تیں نہیں سن رہا تھا اور پھراپنے بچپا کواسی طرح ہوں ہوں کرتے چھوڑ کر کمرے سے باہرنگل گیا۔کھپر میل کے برآ مدے میں ننچ پر ببیٹھا ہوا ایک بوڑھا چپڑ اسی آپ ہی آپ کہے جارہا ہوں۔''ہوں! تجھے پیسے دوں!'کھپے ناداں دوں۔میرے بورے ڈھوتارہا ہے۔ہوں تجھے پیسے دوں۔''

اورراستہ بھرمسعود کوالیں ہی آوازیں آتی رہیں۔اسے یوں محسوس ہور ہاتھا گویااس کے مخنوں کے درمیان چھوٹا ساگرامونون لگاہوا

ہواور جس کاریکارڈاس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ مسعود نے سڑک کے کنارے تیزی سے بھا گنا شروع کر دیااور ریکارڈ اُو نچے اُو نچے اُو نچے اُو نچے اُو نچے کا۔" مجتے لگا۔" مجتے پیسے دوں، مجتے پیسے دوں۔ میرے بورے جو۔ "مسعود نے گھبرا کرراہ چلتے لوگوں کوغور سے دیکھا کہ کہیں وہ بھی تو یہ ریکارڈ نہیں سن رہے اور پھراپی رفتار بالکل ست کر دی۔ گراموفون کی چابی ختم ہوگئ اور ریکارڈ سکنے لگا۔" مجتھے پیسے ۔۔۔۔دول۔۔۔۔ بورے۔۔۔۔ "اورسکول تک بیرباجا یونہی بجتار ہا۔۔۔۔دول۔۔۔۔ بورے۔۔۔۔ "اورسکول تک بیرباجا یونہی بجتار ہا۔

سکول بند ہونے پرگل ریز نے خود ہی اسے اپ گھر آنے کی دعوت دی کہ طلسماتی کارڈ اپ نمرے میں لٹکا کر اور سارے دروازے بند کرکے دیکھیں گے کہ گرمی سے دائرہ سرخ ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ بجس مسعود کو کشاں کشاں ان کے گھر لے گیا۔ گول گلام گرد ش والے برآ مدے کے ایک کونے میں سفیدرنگ کی ساڑھی باند ھے ادھیڑ عمر کی ایک دبلی ی عورت جالی کے دروازے کو دھا گے سے فائے لگاری تھی۔ اس کا سرزنگا تھا اور کندھوں پرسلیٹی رنگ کی بنی ہوئی ایک اونی شال پڑئی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کے نتھے سے وجود کو دیکھا جس سے سارا برآ مدہ بھر ابھر امعلوم ہوتا اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخو دد کھر گل ریز نے بے تکلفی سے بستہ چار پائی دیکھا جس سے سارا برآ مدہ بھر ابھر امعلوم ہوتا اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخو دد کھر گل ریز نے بے تکلفی سے بستہ چار پائی اتی بر پھینک کر کہا۔ '' آؤ۔ آؤ'' اور پھر سیمنٹ کے فرش پر تیزی سے اپ بوٹ کھسیٹا وہ اس مورت کے پاس جا کھڑ ابھوا اور چلا کر کہنے لگا۔ ''آئی ،
اس نے ایک چیز خریدی۔ ایک نگ چیز ، جادو کا کارڈ۔۔۔دیکھوا می۔'' اور اس کی امی نے گردن موڑ کر اور کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا۔ '' اور پھر اس کی نگا ہیں برآ مدے میں رینگتے ہوئے اس لڑکے پر پڑیں۔ جس نے گخوں سے اُو نچی میلی شلوار پہن رکھی تھیں۔ گریز نے شرماتے ہوئے کہا۔'' یہ میر اور سے مسعود کھی اور جس کے خاکی کیوس کے جوتوں سے اس کی انگلیاں با ہر جھا نک رہی تھیں۔ گریز نے شرماتے ہوئے کہا۔'' یہ میر اور سے مسعود کی کہا تی دورت کے بی بڑی ہوئے دیکھنے آئی ہے۔''

اتمی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے غور سے مسعود کو دیکھا۔خوش آمدید کی مسکرا ہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ بڑے پیار سے بولی۔''تم نے کارڈنہیں خریدا،مسعود؟''

اورمسعود کو بول محسوس ہوا جیسے وہ اس کی برسوں کی واقف ہو۔مسعوداس کے حن میں کھیل کرا تنابزا ہوا ہواور وہ مسعود کولمبی لمبی کہانیاں سنا کر ہررات کہا کرتی رہی ہو۔''ابتم سوجاؤ۔''

گلریزنے اپنے کارڈ کے دائرے پرفخرسے انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔''اس نے نہیں خریدا،امی۔اس کے پاس دونی نہیں تھی۔اس کے پاس بھی بھی پیسے نہیں ہوئے۔''

> امی نے کہا۔'' تواجھادوست ہے۔اس نے نہیں خریداتو تونے دوکارڈ کیوں نہ خرید لیے؟ تیرے پاس توپیے تھے۔'' گلریز نے گھبرا کر جواب دیا۔'' باقی پییوں کی تو میں نے برفی کھالی تھی اورا یک آنے کی پنسل خریدی تھی۔ امی نے کہا۔'' تو تحجے اپنے دوست سے برفی پیاری ہے۔''

''نہیں جی، اتی !گلریز شرمندہ ہوگیا وراپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کرساتھ کے کمرے میں لے گیا۔اس کمرے میں سرخ رنگ کے صوفے پر ایک لڑکی سویٹر بن رہی تھی۔اس کے پہلو میں چینی کی ایک چھوٹی سی رکا بی میں تھیلیں پڑی تھیں۔گلریز نے اندر داخل ہوکر کہا۔'' دیکھودیدی، دیکھو۔میرے پاس جادوکا کارڈے۔'' اوردیدی نے سلائیوں سے نگاہیں اُٹھائے بغیرکہا۔''اچھاہے''

مسعود دیدی کاروبید مکھر کراور باادب ہو گیااور گلریز خفیف ہو کر جالی کا درواز ہ زورسے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دیدی نے ماتھا سکیڑ کر کہا۔'' آ ہستہ'' اور پھر سوالیہ نگا ہول سے مسعود کو د مکھ کراپنے کام میں مشغول ہوگئ۔مسعود نے گھبرا کرادھرادھر دیکھا۔ ہولے سے آگے بڑھا۔ دھیرے ساجالی کا درواز ہ کھولا اور اسے بڑی احتیاط سے آ ہستہ بند کرتے ہوئے گلریز کے پیچھے چلا گیا۔

اپنے کمرے میں پہنچ کرگلریز نے کارڈمیز پرڈال کرکہا۔'' دروازہ بند کردویار کمرہ گرم ہوجائے گاتو کارڈ کارنگ بدلےگا۔' دروازہ بند ہو گیا۔وہ دیر تک کارڈ پرنگاہیں جمائے بیٹے رہے گراس کارنگ تبدیل نہ ہوا۔مسعود نے کہا۔'' گلریز میاں، گرمی کم ہے۔اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔باور چی خانے میں چو لھے کے پاس کارڈرکھیں گے توبیضرورسرخ ہوجائے گا۔''

جب باور چی خانے میں پہنچے توامی گوبھی کاٹ رہی تھیں۔گلریز نے ایک چوکی چو لھے کے پاس تھینچ کراس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کارنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہوگیا۔

امی سے بیاس کی پہلی ملاقات تھی۔جب وہ اسے پھلوں اور بسکٹوں والی چائے پلا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئیں تو باور چی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح د کہنے گئی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھرسے باہرنگل گیا۔اس دن کے بعدامی نے اسے اپنا بیٹا بنالیا اور سارا سارا دن ان کے گھر ہی میں رہنے لگا۔

تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تنز بتر ہو گئے وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گئے اور پورے تین سال بعد آج ان کی ملاقات عید کارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔

امی نے کئی مرتبہ مسعود سے اس کی اماں اور چپا کے بارے میں پوچھالیکن اس نے بھی کوئی خاطرخواہ جواب نہ دیا۔ا تنا کہہ کر خاموش ہوجا تا کہ۔'' یہیں کہیں رہتے ہیں۔ مجھے علم نہیں۔''

دفتر سے فارغ ہوکرمسعود سیدھاامی کے یہاں پہنچتا اور رات کو دیر تک ادھرادھر بے معنی پیس ہانکتا رہتا۔ دیدی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی۔وہ دو تین مرتبہ تیز تیز نگا ہوں سے امی اور مسعود کو گھورتی اور پھر ٹھپ سے کتاب بند کر کے اندر کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیدی مسعود کی پہنچ سے باہر ہوجاتی تو وہ زور زور سے قمقے لگا کراس کی پڑھائی میں خل ہونے لگتا۔اتّی کو پہتہ تھا کہ وہ جان ہو جھ کر دیدی کو تک کرر ہا ہے لیکن اس نے بھی بھی مسعود کو منع نہیں کیا۔ ایک رات جب اسے با تیں کرتے کرتے کا فی دیر ہوگئی توامی نے کہا۔'' اب بہیں سور ہو۔ اس وقت اتنی دور کہاں جاؤگے۔'' تو مسعود و ہیں سور ہا اور اس رات کے بعد وہ مستقل طور پراسی کے بہاں رہنے لگا۔

پچا کی بخیل فطرت اورامال کی لا پروائی اس کی آزاداندزندگی پرایک بجیب طرح سے اثر انداز ہوئی۔ وہ پہلے جس قدر گمسم رہتا تھا اب اس قدر ہنسوڑ ہو گیا تھا اورا پنج بچپن کے فرین کا مداوا کرنے کے لیے اس نے جوا کھیانا شروع کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ کو تخواہ طبت ہی وہ نگف و تاریک کو چوں میں سے گزرتا ہواس اندھی گلی میں پہنچ جاتا جس کے آخر میں پرانے چھپر اور پھونس کے ڈھیر پڑے ہوتے۔ پھونس کو ایک طرف ہٹا کر مسعودا ندھیر سے بھٹ میں داخل ہوتا۔ جس کے پیچھے بگی اینٹوں کی ایک غلیظ تی کو ٹھڑی کڑو ہے تیل کا دیا اپنے آغوش میں ایک طرف ہٹا کر مسعودا ندھیر سے بھٹ میں داخل ہوتا۔ جس کے پیچھے بگی اینٹوں کی ایک غلیظ تی کو ٹھڑی کر وے تیل کا دیا اپنے آغوش میں لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وروازے کو ٹوٹ میں ہوئے ہوئے اور ریباں جھوٹے سے دروازے کے ٹوٹ پر میل شروع ہوجاتی۔ مسعود کا ذہن اور مقدر بل جمل کر ایسے ایسے معرکے مارتے کہ ہارنے کی نوبت کم ہی آتی اور جب تک مسعود کی جیبیں بالکل خالی نہ ہوجا تیں اسے کل نہ پر تی ۔ وہ تا اور پر بل کھیلے جاتا حتیٰ کہ اس کے خالفوں کے پاس ایک چھدام بھی نہ رہتا یا اس کی جیبوں کا استر مردہ گائے کی زبان کی طرح باہر لٹکنے لگا۔

امّی کو پیتہ تھا کہ مسعود نوکر ہوکر بڑا ہی زندہ دل اور چست ہوگیا ہے لیکن اس بات کاعلم نہ تھا کہ پر بیل کھیلتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی قینچی کی طرح چلنے گئی ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کوامی اس کا بستر بچھا کرآ دھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہوئے سوچا کرتی کہ گل ریز بھی بھی یونہی آ وارہ گردی کرتا ہوگا اور اس کی لینڈ لیڈی اس کا انتظار اسی طرح کیا کرتی ہوگی۔ پھر مسعود اور گل ریز آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے۔اتی اور لینڈ لیڈی ایک دوسری میں مذم ہو جاتیں اور شفقت لا ابالی کا انتظار کرنے گئی۔ دیدی اپنے بستر پر ایک دومصنوعی کروٹیس بدل کرآتش بارنگا ہوں سے امی کو گھورتی اور پھر منہ دوسری طرف کر کے دم سادھ لیتی۔

مسعود جب بھا تک کے قریب پنچا تو پنجوں کے بل چلنے لگتا، شور مچانے والے پٹ کوآ ہستہ سے دھکیلتا اور پھراندر داخل ہوکراسے اس طرح بندکرنے لگتا کہا می ایکارکر پوچھتی۔

"كہال سے آئے ہو؟"

در کہیں سے نہیں امی۔' وہ سہم جاتا۔

''توتم يہيں تھے؟''ای غصے سے پوچھتی۔

"ننهر بردوستول كے ساتھ كييس مارر ہاتھا۔"

"دریمهارے کون سے ایسے دوست ہیں۔ ذرامیں بھی تو دیکھوں۔"

"میرے دفتر کے ساتھی ہیں۔امی۔ دفتر کی باتیں ہورہی تھیں۔اوروہ آرام سے آکراپے بستر پر بیٹے جاتا اوراپے بوٹ کھولنے لگتا۔امی خاموثی سے اُٹھ کراندر آجاتی اور کٹ کیٹ کا پیٹ اس کے بستر پر پھینک کربے پروائی سے کہتی۔"میں آج بازار گئ تھی اور تیرے

لیے بیلائی تھی۔ آدھی اپنی دیدی کے لیےر کھ لینا۔"

اور جب وہ بستر پر لیٹنے لگتا توامی کہتی۔'' بیتواپنے بالوں میں اتنا تیل کیوں تھوپ لیتا ہے۔ لے کے سارے تکیے تیلی کی صدری بنادیے ہیں۔ صبح ہونے دے، تیرے سر پراسترا پھرواتی ہوں۔''

اورمسعود کوئی جواب دیے بغیر سفید چا دراوڑھ کرمردے کی طرھ سیدھا شہتر لیٹ جاتا توامی جل کر کہتی۔'' مجھے کتنی مرتبہ کہا ہے یوں نہ لیٹا کر۔یا تو کروٹ بدل یا ٹائلوں میں خم ڈال۔اس طرح لیٹنے سے مجھے دحشت ہوتی ہے۔''

مسعود کروٹ بدل کرسوجا تا اور لینڈلیڈی اطمینان کی سانس لے کرلباس تبدیل کرنے چلی جاتی۔

امی گلریز کا ہرخط مسعود کوضرور دکھاتی اور پھراتنی مرتبہاس سے پڑھوا کرسنتی کہ مسعود کوالجھن ہونے گئی اوروہ خط پھینک کر ہا ہر چلا جاتا \_گلریز کے ہرخط میں یا تو روپوں کا مطالبہ ہوتا یا گرم کپڑوں ور دیگر معمولی چیزوں کا جن کا بندوبست امی بڑے انہاک سے کیا کرتی ۔ پارسل سیے جاتے ۔ان پرلا کھکی مہریں لگتیں اور پھر مسعود کوانھیں ڈاک خانے لے جانا پڑتا۔

"خواہ ملنے میں ابھی کئی دن پڑے تھے۔ بھم پری مسعود کو سڑک پریل گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کی چوکڑی میں ایک بڑا مال دار کہاڑیا رکنا داخل ہو گیا ہے جو صرف ہزاروں کی بازی لگا تا ہے۔ مسعود کے استفسار پر بھم بیری نے بتایا کہ وہ ہرروز اپنے ایک گماشتے لالوکا نے کے ساتھ کچھا میں آجا تا ہے اور نشہ پانی کرکے چلا جا تا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ما سڑ غلام ساتھ کچھا میں آجا تا ہے اور نشہ پانی کرکے چلا جا تا ہے۔ مسعود نے ڈاک خانے کے پچھواڑے جا کر گرم سوٹ کا پارسل کھولا اور ما سڑ غلام حسین کی دکان پر جا کر دیر مسورو پے کا بچے دیا۔ اس رات وہ گھر نہیا گیا۔ اس کا بستر تمام رات ٹھنڈارہ اور اس کی پائٹتی پر پڑی ہوئی سفید چا درا می کی طرح ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی ہے جب وہ گھر پہنچا تو نہ اس کے پاس روپے تھا ور نہ پارسل کی رسید۔ امی نے رات مجرعا ئیب رہنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کے بغیراس سے ہو چھا۔ '' یارسل کروا دیا تھا۔ ''

" كرواديا تقاـ" اس نے ركھائى سے جواب ديا۔

''اور رسید؟''دیدی نے یو چھا۔

مسعود نے گھور کر دیدی کو دیکھااور کہا۔ ' رات میں جس دوست کے یہاں سویا تھارسیدو ہیں رہ گئی۔''

امی نے جائے کی بیالی بناتے ہوئے بوچھا۔''چھروپے میں کام بن گیاتھا؟''

' دنہیں''مسعود نے آہتہ سے کہا۔'' ساڑھے سات روپے کے ٹکٹ لگے۔ میں نے ڈیڑھ روپیہادھار لے لیا تھا۔اور ڈیڑھ کا لفظ آتے ہی جائے اس کے حلق میں کچنس گئی۔

مسعودکومعلوم تھا کہامی کی ننخواہ تین چارسو کے لگ بھگ ہے۔اس نے جی ہی جی میں اپنے آپ کو بیکہ کرتسلی دے لی تھی کہایک یارسل نہ پہنچنے سے وہ مرنہیں جائے گی۔

ایک دن جب دیدی کے ڈرینگ ٹیبل سے پچیس روپے گم ہو گئے تواس نے آسان سر پراُٹھالیا۔اس نے بلاسو چے سمجھامی سے کہہ دیا کہ بیکارستانی مسعود کی ہے۔امی بجائے خفا ہونے کے روکر کہنے گئی۔'' آج تو مسعود پر الزام دھرتی ہے کل مجھے چور بتائے

گی۔۔۔۔بھلاوہ تیرے پیپوں کا بھوکاہے؟''

لیکن دیدی نه مانی اور مال بیٹی میں خوب خوب تکرار ہوئی۔ شام کونه امی نے کھانا کھایا اور نه دیدی نے لیکن اس رات مسعود کا یا نسه بھاری رہااوراس نے اپنے ساتھ تھمبیری اور چیتو کو بھی نان کباب کھلائے۔

اس کے آگے مسعود نے پچھنہ پڑھا۔خط نہ کیا اور دراز میں رکھ کر دفتر چلا آیا۔اسے ای کی تخواہ کے بارے میں علم تھا اوراس کے اندوختہ کے متعلق بھی اندازہ تھا لیکن گل ریز کے اس خط نے اس کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا۔سارا دن وہ بے شار نخے نخط سوالوں میں گھراٹائپ کرتار ہا اور آخراس نتیجہ پر پہنچا کہ امی نے گلریز کو بھی دھوکہ میں رکھ چھوڑا ہے تا کہ وہ غیر ملک میں عیاشیوں پر نہا تر آئے۔شام کو وہ معمول سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پرتا نگہ کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور می اندرا پنے کمرے میں نہ جانے کیا کر بہت گھر پہنچ گیا۔ پھاٹک پرتا نگہ کھڑا تھا۔ دیدی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور می اندرا پنے کمرے میں نہ جانے کیا در بہت کی اور کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ امی اپنے بڑے سیاہ ٹرنگ سے زیور نکال نکال کراٹھیں حسر سے بھری نگا ہوں سے دیکھتی اور پھرا پنچ پرس میں ڈالے جاتی بڑنگ بند کر کے اس نے ادھرادھر دیکھا اور اپنچ بائیں ہاتھ کی انگل سے سنہری انگوشی اتار کر بھی اسی دیکھتی اور پھرا پنچ پرس میں ڈال کی۔ جب وہ اُٹھ کر چلنے لگی تو مسعود نے اندرداخل ہو کر کہا۔ '' کہاں کی تیاری ہے؟''

امی گھبراگئی۔اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ 'اچھاہی ہواتم آگئے۔ میں بازار جارہی تھی۔تھوڑاسا کپڑاخریدنا ہے۔تم گھریرہی رہناتمھارے لیے کٹ کیٹ لاؤں گی۔''

مسعود نے کہا۔''امی ہمیں تو آج اس لیے جلدی چھٹی ہوگئی ہے کہ ہمارے دفتر کی ٹیم ریلوے کلب سے فٹبال کھیل رہی ہے اور میں چھاؤنی جارہا ہوں۔میں گھرپررہ کر کیا کروں گا۔ دینوجو پہال موجود ہے۔''

امی نے کہا۔ ''اس میں ساتھ لیے جارہی تھی کیکن خیراب وہی گھر پررہے گا۔

۔۔۔ تم جائے فی لیناتم ھارے لیے انٹرے ابال کرمیں نے تقرموس میں رکھ دیے ہیں۔''

امی چلی گئی۔مسعود نے اپنا کوٹ اتار کر کھونٹی پرلٹکا دیا اورخود کرسی پر دراز ہوکر اخبار پڑھنے لگا۔ دینوچائے تپائی پر ر کھ کرتم با کو لینے

چلا گیا۔ مسعود نے اسی طرح اخبار گود میں ڈالے ایک پیالی پی۔ تھرموس کھول کر ایک انڈا نکالا اور بغیر نمک لگائے کھا گیا۔۔۔۔ دینوکو بازار گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کے لوٹ آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ مسعوداً ٹھا۔ دیدی کے ٹرنک سے کروشیا نکالا اورامی کے کمرے میں جاکرا ٹیجی کیس کھو لئے لگا۔ اوپر ہی قرمزی رنگ کی ایک ریشی ساڑھی کہ تہہ سے بچاس روپے پڑے تھے۔ روپے اُٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیے اور پھر تالا بند کرنے لگا۔ لیکن زنگ آلود پھا ٹک کے کھلنے سے وہ چونک پڑا اور گھرا ہے میں کروشیا بھی جیب میں ڈال کر با ہر آگیا۔مسعود نے دینوکو گھورتے ہوئے ہو چھا۔ 'اتنی دیر کہاں جلاگیا تھا؟''

''جانا کہاں تھا۔'' دینونے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔'' بنا بنایا تمبا کودکا ندار کے پاس تھانہیں۔ میں اگلی دکان پر گڑ لینے چلا لیا۔''

> ''احچھا''مسعودنے بے پروائی سے کہا۔''امی سے کہددینامیں ذراد ریسے آؤں گااور کھانانہیں کھاؤں گا۔'' بیر کہہ کرمسعود چلا گیااور دینونے بچھاٹک بند کر دیا۔

سپرنٹنڈنٹ کے یہاں پہنچ کرمسعود نے اپنے چہرے پرمسکینی کے ایسے آثار پیدا کر کیے کہ وہ پسنج کررہ گیا اور اس نے اپنی ہوی کو بتائے بغیر ڈیڈھ سورو پیدا کرمسعود کو دے دیا اور لجاجت آمیز لہجے میں کہنے لگا۔'' جھے بڑا ہی افسوس ہے کہ دوسورو پے اس وقت میرے پاس نہیں۔ شاید بیرقم تمھاری والدہ کوموت کے منہ سے بچا سکے۔''اور جب مسعوداً ٹھ کرجانے لگا تو سپرنٹنڈنٹ نے کہا۔''جزل وارڈ کے انجارج ڈاکٹر قدیر میرے واقف ہیں۔ کہوتو انھیں ایک رقعہ کھردوں۔''

مسعود نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔''اگرایسا کردیجیے تو میری دنیا بن جائے گی۔خواجہ صاحب،میرااس جہاں میں سوائے میری ماں کے اورکوئی نہیں۔''

سپرنٹنڈنٹ نے سلی دیتے ہوئے کہا۔'' گھبرانے کی کوئی بات نہیں تمھاری والدہ راضی ہوجائے گی۔''

اور جب مسعودر قعہ لے کر بنگلے سے نکلاتو رات چھا چکی تھی اور سڑکوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔اس نے ایک ٹا نگہ کرایہ پرلیا اور مرکوں پر یونہی بے مقصد گھومتا رہا نو بہار ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا اور پھر ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ شرفاء کے کمرے میں جا کراس نے ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا اور دیر تک آ ہستہ آ ہستہ چائے پیتا رہا۔ جب وہ اسٹیشن سے نکلاتو نونج چکے تھے۔اس نے ٹائلہ باغ کے قریب چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ سرکوں پر چہل پہل کم ہونے گئی۔ سیر کرنے والوں کی ٹولیاں باغ سے نکل کر خراماں خرار ماں گھروں کو جارہی تھیں۔ چورا ہوں کے سنتری جا چکے تھے اور سینماؤں کے سامنے کی رونق اندر ہال میں سمٹ گئی تھی۔ مسعود نے اندھیری گئی میں داخل ہو کر اوھرادھر دیکھا اور پھر پھوٹس اُٹھا کر پھا میں داخل ہو گیا۔ ریباں نے مسکرا کراسے دیکھا اور سلفہ بھرے سگریٹ کا دم لگا کر ہوئی۔ '' آگیا راجیل آگیا۔''

رکنے کہاڑیے نے کھنکارکرکہا۔'' آنے دو۔آ گےکون سے تنگ بیٹھے ہیں۔'' لالونے اپنی کانی آنکھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔لال اؤے۔پہلی تاریخ سے پہلے کیسے درش دیے۔ابھی تو جا ند چڑھنے

میں کافی درہے؟"

مسعود مسكرا كرخاموش ہوگيا۔

چیتونے کہا۔'' کے تھمبیری، چاند کھن، چاند ہیرا۔ چاند چڑھ گیا، چڑھ گیا، نہ چڑھا، نہ چڑھا۔ نشہ جو ہوا۔ اس پرسب ہننے گئے۔

> جب مسعود جوتاا تارکر دری پربیش گیا تور کئے نے پوچھا۔'' پھر پچھ ہوجائے چھوٹی سی بازی؟'' ''لے واہ ، چھوٹی کیوں لالا۔'' کانے نے کہا۔ بازی ہوتو اگڑ بم ہونہیں تو نہ ہی۔''

ر کنابولا۔ 'جم تواگر بم ہی کھیلتے ہیں لیکن بابوذرانرم ہے۔اس لیے لحاظ کرنا ہی پڑتا ہے۔''

لالوکانے کو یہ بات بہت بری گی۔اس نے کہا۔ شرع میں کیا شرم۔بازی میں کیا لحاظ۔بازی وہ جس میں چڑس ہوجائے۔''
مسعود نے کوئی جواب دیے بغیر دوسو کے نوٹ نکال کر دری پر رکھ دیے اور چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ دیے کی لواُو نچی کر دی گئی اور بازی شروع ہوگئی۔ آخری پتا دری پر پھینک کرمسعود نے رکنے کے آگے سے دوسبزنوٹ اُٹھا کراپنے نوٹوں پر رکھ لیے اور اُٹھیں آگے دھکیل دیا۔
ریبال نے گردن پھیر کرکہا۔'' تیرے صدقے ،انگوٹھی بنوادے۔''

وهلن نے ڈکارلے کرکہا۔'' تیرے صدقے ، کنوال لگوادے۔الٹالٹک کرمالک سے ملول گا۔''

رکنے کباڑیے نے صدری سے سوسو کے چارنوٹ نکال کراپنے سامنے رکھ لیے اور جھلا کرلالا سے کہنے لگا۔ کانے بیمٹر پڑھا تو کر، گرمی سے جان نگلی جارہی ہے۔''

> کانا بیمطر پیکھا کرنے لگا تومسعود نے ہاتھ سے اشارہ کر کے آہتہ سے کہا۔'' ذرا ہولے۔ دیا نہ بچھ جائے۔'' اور پھر بازی شروع ہوگئی۔

دیدی بستر پربے معنی کروٹیس بدل رہی تھی اوراس کے قریب آ رام کرس میں درازامی چپ چاپ بیٹھی تھی۔اس کے سامنے وہی تپائی تھی جس پر مسعود چائے بی کر گیا تھا اوراب اس تپائی پرامی کا پرس اور کٹ کیٹ کا ایک پیٹ پڑا تھا۔ دیدی جاگتے میں بر بردارہی تھی اور امی خاموثی سے اس کے ٹوٹے بھوٹے الفاظ سن رہی تھی۔

بازی ختم ہوگئ اور مسعود نے رکنے کے جارسوسمیٹ کراپنے نوٹوں میں ملا لیے۔ کانے نے پھٹی پھٹی نگا ہوں سے رکنے کو دیکھا اور بولا۔ ''للا!''

رکنے نے کہا۔'' پھر کیا ہوا؟ ابھی تو بڑی مایا ہے۔ با بوکو جی بہلانے دے۔اوراس نے دوسو کے نوٹ نکال کرآ گے رکھ لیے۔ مسعود نے کہا۔''یول نہیں۔ تخت یا تختہ۔''اور پھر سار بے نوٹ آ گے دھیل دیے۔

رکنے نے کہا۔''یوں تو یوں ہی''اور چھاور سبزنوٹ نکال کرا گلے نوٹوں پرڈال دیے۔تاش کے پتے پھرانگلیوں پرناچنے لگے۔ امی نے چورآ نکھ سے دروازے کی طرف دیکھااور ہولے سے کہا۔ابھی تک آیانہیں، پیٹنہیں کیا وجہ ہے۔''پھراس نے کٹ کیٹ کے پیکٹ کوانگل سے دبا کردیکھا جوگرمی کی وجہ سے ذرالجلجا ہوگیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لاکرامی نے کٹ کیٹ کے پیکٹ پر چھڑ کا اور پھر کرسی پر دراز ہوگئ۔ دیدی نے قبر آلود ٹکا ہوں سے امی کودیکھا اور پھر کروٹ بدل لی۔

آخری پیتہ بھنکنے سے پہلے مسعود نے رکنے کے نوٹ پھراُٹھا لیے اور پیتہ چوم کراس کی گود میں بھینک دیا۔ لالوکا نادم بخو دینکھا کیے جا رہاتھا۔ چیتو، ڈھلن اور تھمیری فرش پرسوئے ہوئے تھے اور ریباں دیوار کے ساتھ لگی اونگھر ہی تھی۔

رکنے نے لالو کی طرف دیکھا اور شرمندگی ٹالنے کے لیے دونوٹ نکال کراپنے سامنے رکھ لیے۔مسعود نے کہا۔''بس دوسو! کوئی اور جیب دیکھ لالا، شایداس میں سبزیڑے ہوں۔''

لیکن رکنا کوئی اور جیب دیکھنے پر رضامند نہ ہوا۔ لالوکا نا بولا۔' <sup>د</sup>کل نہی بابو۔ بولتی بند ہوجائے گی۔ لے ایک دس روپے کی گرخس یاروں کی مجھی رہی۔' اوراس نے رکنے کے دوسو پر دس اور رکھ دیے۔۔۔۔تاش بانٹی جانے گئی۔

امی نے دیدی کے سر ہانے تلے ہاتھ پھیر کر گھڑی نکالی اور اپنے آپ سے کہا۔''ایک نج گیا!''

پھا تک ذراسا ہلا۔امی تیز تیز قدم اٹھاتی ادھرگئ۔اس نے لولٹ کھو لنے سے پہلے چوڑی دراڈ میں سے باہر جھا تک کردیکھا۔ایک خارش زدہ کتا بھا تک کے ساتھا پنی کمررگڑر ہاتھا۔وہ اپنی جگہ پر آ کر پھراسی طرح بیٹھ گئ۔

بازی ختم ہوگی اور مسعود نے دوسورو پے اُٹھا کراپنے نوٹوں میں شامل کر لیے اور رکنے سے پوچھا۔''اور؟'' رکنے نے معنی خیز نگاہوں سے لالوکود یکھااور منہ یو نچھ کر بولا۔''بس!''

نوٹوں کی گڈی بنا کرمسعود نے سامنے کی جیب میں ڈال لی۔جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا اورسوئے ہوئے بیچاروں پر نگا ہ ڈال کر بولا۔''اچھااستاد، پھرسہی پہلی تاریخ کو۔''

رکنے اور لالونے کوئی جواب نہ دیا اور مسعود خاموثی سے چل دیا۔ پھونس سے گذر کراس نے تازہ ہوا میں ایک لمباسانس لیا اور اندھیرے کی گود میں مڑتی ہوئی بے جان گلی کو دور تک محسوس کیا۔ پھروہ اپنے گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے آ ہستہ چلنے لگا اور سوچ ہی رہا لگا کہ بیتو کل اٹھارہ سو ہوئے اور گلریز نے دو ہزار مانگے ہیں۔ باقی دوسوکا بندوبست کیونکر ہوگا اور وہ ابھی ان باقی دوسوکے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ سی نے اس کے گلے میں صافہ ڈال کراسے زمین پرگرادیا۔ گرتے ہی ایک تیز دھار چاقو کا لمبا پھل اس کے سینے سے گذر کردل میں اتر گیا۔

ایک آوازنے کہا۔ 'کانے بیمٹر یہ کیا کیا۔۔۔۔نوٹ نکال نوٹ۔'

کالے بیمٹر نے جیب میں ہاتھ ڈال کرنوٹ نکالنے کی کوشش کی گرچا قو کا پھل نوٹوں کو پروتا ہوا پسلیوں میں پیوست ہو چکا تھا۔اس نے زورلگاتے ہوئے کہا۔''لالا نکلتے نہیں۔'' اور جب لالانوٹ نکالنے کو جھکا تو گلی کے دہانے ہرسپاہی نے سیٹیاں بجانے لگے اور وہ دونوں مسعود کو یونہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔

مسعود نے زور لگا کر چاقو باہر نکالا اور اسے پرے پھینک۔ پھراس نے خون آلودہ نوٹوں کی گڈی جیب سے نکالی اور اٹھنے کی کوشش

کی مگروہ اُٹھ فنہ سکا۔ پیٹ کے بل لیٹ کراس نے نوٹ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کہنی کوز مین پر دبا کراس نے آگے مسینا چا ہالیکن جونہی کہنی اس کے پہلو سے آگر کی اس کا ما تھا زمین سے ٹکرایا اور اس کی جیب سے ایک کروشیا نکل کر باہر گر پڑا۔ مٹھی میں پکڑے ہوئے اس نے کہا۔ ''امی ۔۔۔۔میں۔۔۔۔امی۔۔۔'اہوکی آخری بوندز مین پرگری اور اس کی مٹھی ڈھیلی ہوگئ۔

امی نے محدثہ ہے پانی میں انگلی ڈبوکرایک قطرہ کٹ کیٹ پرٹرکاتے ہوا پنے آپ سے کہا۔" ابھی تک آیا نہیں!"